

سائے حسنوحسین

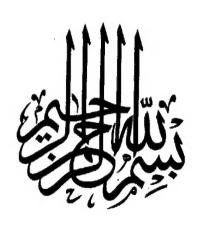

## ان ان وحسن حسن وحسن

سیریئے میں مقام میں واقعہ کربلا ، شہدائے کربلا، قاتلین بین ، حَن وین اور الل حدیث ، تعارف الل بیت سمیت کی اہم نکات پر شمتل علمی تحقیق کاوش

تاليف

العبد الفقير المنطق لغني العبد الفقير المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المن

مَرْبَعَالُونِيَةُ الْمُعَالِينَةُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُ



اس کے کتاب جمار حقق تصفوظ ہیں اشاعت.....جنوری 2008ء

نام كتاب



عبدالهنان راسخ عبدالهنا

راسخ اکیڈی

غرنی سرید،اردوبازار، لا مور نوعاصم ٹاؤن،نز دواپڈادفتر، فیصل آباد



## تحلق پیتاں

| 9   | ایک سید کے قلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 🥮 گزارشات ِ دائخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20  | <b>⊛</b> انتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21  | مخضرتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22  | سيدنا حفرت حسن والثؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| н и | ﴿ نُواْ ہے کا نام نانا نے رکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24  | ﴿ عقيقه كے ايام ميں عقيدت كے انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27  | الله المسلم الله الله الم منظل بيغير منظيلة المقيدة مقط المنظيلة المقيدة المقالمة المنظمة الم |
| 31  | 👁 سيدنا حضرت حسن الليو محبوب رسول بي نهيل محبوب خدا بهي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n n | ♦ انداز محبت كى ايك جفلك خفا كدهر بـ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

35

38

39

42

@رخسار حسن الله يرسر كار مايية م كياب

ھ لعاب حسن على شائد نبوى مايليلام پر

اے حسن طائل تہاری رائے کیا ہے؟

﴿ سر كار مَا لِيْمَالِهُمْ نِے فر مایا: حاضرین نه آنے والوں کو بتلا دیں۔

المن وي كي بيش گوئي نصف النهاري طرح سي

@ سينه نبوى اليقالم يه چره كر.....

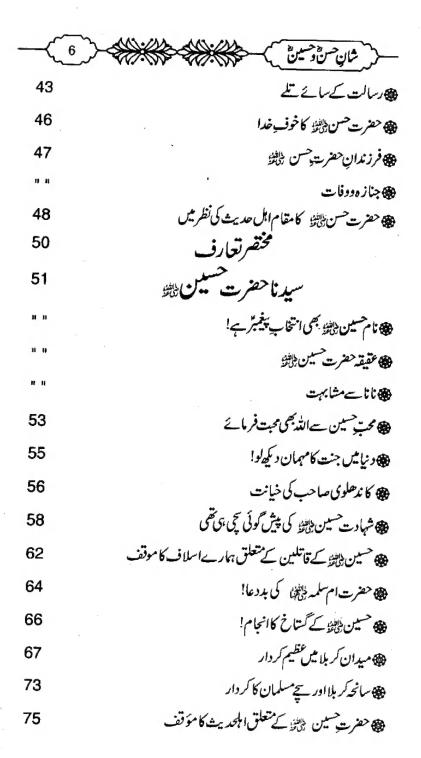

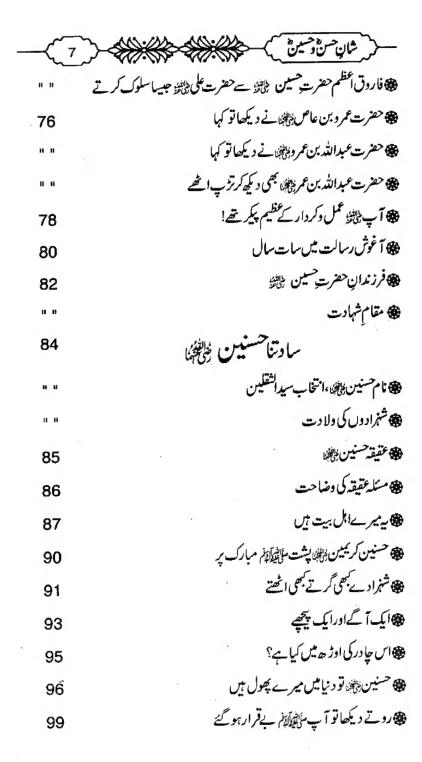



يادرے!

مصنف کی دیگر علمی و تحقیقی اور تربیتی واصلاحی کتب کامطالعه کرنا ہرگئ نہ جو لئے!

# ایک سیّد کے قلم سے ایک سیّد کے قلم سے

افراط وتفریط کی بجائے راہ اعتدال کی دعوت تما م شرائع ساویہ کی بنیا درہی ہے۔ چونکہ انسانیت کی فوز وفلاح غلو سے احتر از اور میاندروی میں مضمر ہے۔ بنابریں انبیاء کرام علیم السلام جیسی پاکباز ہستیوں نے اپنی امتوں کواسی کی تلقین فرمائی گرانسان اکثر و بیشتر اسی جانب راغب ہوتا ہے جدھر سے شریعت اسے منع کرتی ہے جیسا کہ ارشادِ رب العالمین

وَمَا أُبَّرِى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَنْ رَجِعَ رَبِّي إِنَّ رَبِّى غَفُود رَجِيمِ

عقا کدواخلاق اورعبادات ومعاملات کے ہرپہلوییں اور ہرسطے پر انسان کانفس امارہ اس کومنہیات اورممنوعات کے ارتکاب پر ہی اکساتا ہے۔ نفس امارہ کی خواہشات کی محیل نہایت ندموم حرکت اور گھٹیاعمل ہے جس کے متعلق اللّدرب العزت نے فرمایا:

أَدُ أَيْتَ مَنِ النَّحَلَ اللهَ اللهَ هُوالا أَفَالْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً مُركامياب وكامران وه فرد ہے جس نے اتباع لفس كى بجائے اپنے خالق و مالك كومطاع جانتے ہوئے اس كى ہدايات وتعليمات كواپنايا اوراس كے احكامات واوامر كے سامنے سرجھكايا۔

اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سر سلیم خم ہے جو مراج یار میں آئے سے مدافسوں!

کہ یہود ونصاریٰ نے اہل کتاب ہونے کے باوجود منصب نبوت ورسالت کو نتلیم کرنے اور دحی ونثر بعت کی حقانیت کا اعتراف کرنے کے باوجود راہ اعتدال کوچھوڑ کر افراط وتفریط کے راستے پر چلنا پیند کیا۔نصاری اپنے اکابرین اور بزرگانِ وین کی محبت و عقیدت اور تعظیم وتو قیر میں اس قدر آ گے بڑھے کہ اعتدال کی حدود نے نکل کرغلو کی ولدل میں پھنس گئے بالآخران کا انجام یہ ہوا کہ

يَّ و د احباره و رود برود الآبار من دون الله .... الآية التحدُّوا الله .... الآية جبار في دون الله ... الآية جبار في دون الله بيشرو بهود نے گتافی و باد بی کواپنا و تیره بنالیا اپنا بی محسنول کے کریپاں پر ہاتھ دُالناان کامحبوب مشغلہ تھمراحتیٰ کہ وہ اس نوبت کو پنچ کہ

﴿ يَقْتِلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍ .... الآية ﴾

چنانچان كمتعلق ارشاد الهي موا:

صُرِبَتْ عَلَيْهِمْ النِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاقُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ الخ امت محمد يمل صاحبها افضل الصلاة والسلام كويا كيَّزه دعاء سَكها لَي تَى جو يا نچوں نمازوں مِن بار باردهم الَى جاتى ہے-

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِينَ- آمين

اللی! ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ان لوگوں کی راہ پر جن پر تونے انعام فربایا نہ ان کی جن پر غضب ہوا۔ (بہود) اوران کی جو گمراہ ہوئے (نصار کی)

آ وصد آ ہ! آج اس قدر واضح اور پاکیزہ دعا کرنے والی بہترین امت بھی راہ اعتدال کے مالک بننے کی بجائے افراط و تفریط کی پگڈنڈیوں پر چل نکل ۔ شاہراہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جاہلانہ تعصب وحمیت کے سنگلاخ راستے کو ابنا نے میں لذت محسوس کرنے کی اور یہودونصار کی کی روش کو اپنالیا۔ جس کے نتیج میں خانودہ نبوت کو ایک گروہ نے مجب وعقیدت کے نام پر درجہ معصومیت پر فاکز کر دیا تو اس کے رحمل میں دوسرے گروہ نے ان کی رفعت وعظمت اور بزرگ و برتری گھٹانے میں 'دختیقی زور''لگاتے لگاتے'' زُور'' ہے بھی رفعت وعظمت اور بزرگ و برتری گھٹانے میں 'دختیقی زور''لگاتے لگاتے'' زُور'' ہے بھی

المان حن وحين المسلمة المسلمة

گر''اہل عدیث'' اور''اہل سنت'' کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھولنا چاہے کہ آب سنگاڑا نے نے دورانِ خطبہ سیدنا حسن وحسین (جھ) کو صحن مجد نبوی الفیاؤن میں گرتے ہوئے دیکھا تو خطبہ منقطع کرتے ہوئے منبرے اثر کر بہتابی کے عالم میں خود صحن میں پہنچ کر نواسوں کو اٹھایا اور منبر نبوی ساتھ آلا کر بٹھایا اور دوبارہ منبر پرتشر لف فرما ہوکرسلسلہ کلام کو جاری رکھا۔

سیام نہایت باعث تشویش ہے کہ گذشتہ چند پرسوں سے ''خارجی فتنہ' کے جراثیم
پیل رہے ہیں اور بعض عاقبت نا اندیش نام نہاد تحقیق کے عنوان سے رسول اکرم سائیلی اللہ اللہ بیت اطہار کو تختہ مثل بنانے کی سعی نام تکور میں معروف ہیں۔ جن کی عجب وعقیدت اللہ ورسول اللہ سائیلی آنے کی معین نام تکور میں معروف ہیں۔ جن کی عجب وعقیدت اللہ ورسول اللہ سائیل آنے آنے کی عجب کا تفاضا اور موثن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے اور جس گھرانے کی عز بہت اور استفامت، اخلاص وللہیت اور زهد و ورع، وعوت و تبلیغ تعلیم و شریت اور جدو جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا۔ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہمیں تربیت اور جدو جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا۔ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہمیں قرآن کریم اور حد بہت شریف کا عظیم ورشعا ۔ اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے ۔ ان کے آ داب کے تقاضے بجالائے جا ئیں ۔ ان کا قران کی گہرائیوں سے محبت کی جائے ۔ ان کے آ داب کے تقاضے بجالائے جا ئیں ۔ ان کا تذکر و نہایت ادب واحر ام اور محبت وعقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے ۔ ان کے کر داروعل

کواپنے کیے شعل راہ بنایا جائے۔ان کی بابت گتا خانداب ولہداختیار کرنا اور دشنام طراز قلم چلانا موجب ذلت ورسوائی، حدورجہ جہالت وضلات اور نہایت بددیانتی اور بوری

با ادب زندیق صدیقے شود بے ادب صدیق زندیقے شود

اہل بیت سے محب کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر تاام وزمسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ محدثین عظام نے کتب حدیث میں اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل بیان کرنے کے لیے متنقل ابواب تر تیب دیئے۔ اس عنوان کے تحت بیدوں متنقل کتابیں تالیف فرما کمیں۔ ان کے اظہار عقیدت کے لیے پاک وہند کے اکابر علیہ المجدیث نے اپنے ناموں کے ساتھ رسول اللہ طافیہ آئی کے نواسوں کے اساء گرای کو مرکب کیا۔ ذراغور فرما کمیں!

نواب صدیق الحسن القوجی ﴿ شِیْخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہے مولا نا محمد حسین بٹالوی ۔ اسی طرح داما درسول مقبول (سائٹیڈائیڈ) ﴿ شوہر فاطمہ بتول (بائٹیڈائیڈ) میڈ شوہر فاطمہ بتول (بائٹیڈائیڈ) سیدناعلی المرتفظی ڈائٹیڈ کا نام بھی ان کے ہاں نہایت محبوب مقبول اورمحتر مقا۔جس کا انداز بھی ان کے ناموں سے ہوتا ہے۔

مولا نا يجيٰ على/مولا ناولايت على مهر مولا نا عنايت على مهر مولا نامحم على تصوى على

حد االقياس!

میرے لیے بدامر نہایت فرح وانبساط کا باعث ہے کہ ایک نوجوان عالم دین مولانا حافظ عبدالمنان رائخ ہے نے سیدنا حسن وحسین بڑھ کے فضائل ومنا قب ہے متعلقہ احادیث مبارکہ کوجمع کیا۔اصول تخ آن کو کو ظرکھا۔روایات کی صحت کا اہتمام کیا اور نہایت ولآ ویز عنوانات تر تیب دیئے۔احادیث شریفہ کا اردوتر جمہ نہایت سلیس اور عمدہ اسلوب میں کیا اور تشریحی نکات اس انداز میں مرتب کئے ہیں کہ جن کے مطالعہ کے بعد ایک صاحب ذوق یقینا جہاں ایمان کی جاشی محسوس کرے گا وہاں اس کے سامنے مشارقی و بہنیت کے پھیلائے ہوئے متعدد شکوک وشہات کا پردہ بھی (ان شاء اللہ العزیز) جاک

مرتب موصوف کواللہ تعالی دین و دنیا کی نتمتوں اور سعادتوں سے مزید بہرہ ور فرمائے۔ بندوں کی ہدایت کا سامان بنائے اور ان کے سامان بنائے اور ان کے الدگرامی برادر حضرت مولا ناحکیم عبدالرحمٰن راح کے لیے تو شد آخرت بنائے اور ان کے والدگرامی برادر حضرت مولا ناحکیم عبدالرحمٰن راح کی سرحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آبین جو کہ بہترین مبلغ ، مور خطیب ، وین حق کے بلوث وائی مہمان نواز ، ملنسار ، خوش گفتار اور بااخلاق اور باعمل عالم وین تھے۔ کی گئی گئی گھنے تقریر کرتے تھے۔ جب خوش الحانی کے ساتھ تلاوت فرماتے تو سامعین پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور دینی اشعار مترنم انداز میں پڑھتے تو لوگ عش عش کر سامعین پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور دینی اشعار مترنم انداز میں پڑھتے تو لوگ عش عش کر انتخار میں موانی کی دہلیز سے نکل کر پختہ عمر کی حدود میں داخل ہوئے تھے کہ ما لک حقیق کا باور و البک کتے ہوئے روانہ ہو گئے ۔ انا للہ واناللہ داجعہ ن

بور بر الله تعالی انہیں اپنے بہن بھائیوں سمیت ہر شر سے محفوظ رکھے اور سالیات موجود ہیں۔ الله تعالی انہیں اپنے بہن بھائیوں سمیت ہر شر سے محفوظ رکھے اور تازندگی دین صنیف کا خادم بنائے اور اپنے سواکسی کامختاج نہ کرے۔ آمین

کتبه سیدضیاءالله شاه بخاری جامعه البدر ،ساهیوال



الحمدُ لله والصَّلوةُ والسَّلامُ على رسولِ الله وعلى آله وصحبه امابعد ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ الحمداللہ اہل صدیث ہی اہل بیت کے سیج وارث ہیں اور اُن کے افکار وعقا کد کے حامل ہیں ، اور دین کے پیانہ میں رہے ہوئے اہل بیت ے والہانہ محبت رکھتے ہیں اور بالخصوص حضرت حسنین کریمین اللہ کو صد درجہ عزت وقد رکی نگاہ ہے دیکھتے ہیں کسی طرح بھی اُن کے متعلق تحقیراند لہجہ یا گستاخاندرویہ یا مبالغاندانداز پندنہیں کرتے لیکن نہ جانے اس سب کچھ کے باوجود بعض حضرات یہ بچھتے اور تصور پیش کرتے ہیں کہ اہل صدیث ، اہل بیت اور حسنین کریمین کی دل و جان ہے عزت و تکریم اور قد رہیں کرتے بلکہ اُن کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں۔جبکہ بیہ بات سرا سر تقیقت کے خلاف ہال مدیث الحمداللہ تمام اہل بیت کی دل وجان عزت کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت اور خاندانِ پنجبر الفَلَالِيم كى عقيدت كو فرض بلكه جزو ايمان مجصت بي اور بالخصوص ساد تنا حضرت حسنین کریمین فی جاری آنکھوں کے تارے ہیں ہم جب ان شیرادوں کا نام ليتے اور ذكركرتے ہيں تو جہاں جارے دلوں كوسكون وقر ارماتا ہے وہاں ايمان ميں اضافہ بھي

ظیفہ کول سیدتا ابو بکر صدیق بھٹنے سے لے کرآج تک ہرا المحدیث نے خانوادہ کو بھیشہ شرف کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نبوت کو ہمیشہ شرف کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں جہاں ضمنا اہل بیت اور شان کر سیمین کر سیمین کے مقدس عنوا تات پر اور اتن روشن کے ہیں وہاں عظمت اہل بیت اور شان ان محمد ماٹھ اللہ سے خصوص لگاؤاور مستقل کت مرجب فرمائی ہیں اور یقینا ہے اہل بیت اور خاندان محمد ماٹھ اللہ سے خصوص لگاؤاور محمد کا متبع ہے۔ المحمد للہ ہم اس بات پر فخر محسوں کرتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت اور خاندان محمد ماٹھ اللہ کاعقیدہ تھا۔

المانِ حسن وحسن المعالم المعال

#### مسلك المحديث راواعتدال كانام ب:

مسلک المحدیث دین اسلام کا دوسرانام ہے۔ ہم المحدللہ کتاب وسنت کو اپنے النے ہا عشہ ہدایت اور ذرایعہ نجات سجھتے ہیں ای لئے ہم اہل بیت کی محبت میں غلوکر تے ہوئے اُن کو حاجت روا ہشکل کشا اور معصوم مانتے ہیں اور نہ ہی اُن کے ناموں کی نذرونیا ز دیتے ہیں۔ کیونکہ آئمہ اہل بیت بی گئے ہر استے خودا لیے عقا کدونظریات کی تر دید کرتے ہوئے ہمیشہ کچی تو حید کی دعوت دیتے رہا اور ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے اور اُسے ہمیشہ کچی تو حید کی دعوت دیتے رہا اور ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے اور اُسے کے سامنے بھکتے رہے، یہی وجہ ہے کہ حسنین کر بمین سمیت اہل بیت میں ہے کسی نے بھی گھری ہی یا ملی مددیا اے ملی مشکل کشا ، کا نعر وہنیں لگایا۔ ہم بھی المحد بندا ہال بیت کی طرح تو حید کے معاملہ میں بڑے حساس ہیں۔ عقیدت میں ڈوب کرتو حید پر آئے ہی ہیں آنے دیتے جس کے معاملہ میں بڑے حساس ہیں۔ عقیدت میں ڈوب کرتو حید پر آئے ہی شان میں تنقیص بھی طرح ہم اہل بیت کی محبت میں غلونہیں کرتے اسی طرح اُن کی شان میں تنقیص بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم ایسے ناصبی حضرات کو گمراہ بچھتے ہیں جو حضرت حسین کی صحابیت برداشت نہیں کرتے۔ ہم ایسے ناصبی حضرات کو گمراہ بچھتے ہیں جو حضرت حسین کی صحابیت باحضرت علی خلافت برطعن کرتے ہیں۔

## محمودا حمر عباسي اور فيض عالم صديقي ناصبي تقط الل حديث نبيس تقية

اہل تشیع کے ردمیں محمود احمد عباسی اور فیض عالم اس قدر صدیے تجاوز کر مکھے کہ اہل بیت اور حضرات محدثین کی تنقیص پر اُتر آئے اسی لئے ان کونامبسی کہا جاتا ہے۔ اکا پر اہلحدیث کے نزدیک محمود احمد عباسی اہلحدیث تھا اور نہ ہی اہلحدیثوں کے منج پر تھا۔

اور حقیقت بھی یہی ہے اُس کی تصانیف پڑھنے سے ہر قاری پر یہ ہات واضح ہوجاتی ہے کہالی سیح احادیث جو منج محدثین کے مطابق درجہ صحت کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتی ہیں اُن کولغو، من گھڑت اور کذب قرار دیتا ہے اور اپنے ندموم نظر یے کو تقویت دینے



کوئی اہمیت وحیثیت نہیں ہوتی۔ اس طرح مكيم فيض عالم صديق صاحب أكر چدالمحديث كا بليث فارم استعال

كرتے رہے ، مگر وہ المحدیث كيے ہوسكتے ہیں ، وہ تو المحدیث بلكہ حضرات محدثین پرلعن طعن اور اتہام لگایا کرتے تھے،وہ ائمہ ومحدثین جو اساطین اہل السنہ ہیں، ان کے علمی كار ناموں كو جہالت وخباثت كہنے والاخص قطعاً اہل الحديث نہيں ہوسكتا، بلكہ و واپني كتاب صدیقہ کا تنات سفی نمبر 114 پرحدیث کے مدون اوّل ،امام المحد ثین حضرت امام محدین شہاب الز ہری رحماللہ کے متعلق رقمطراز ہے:

{ این شہاب منافقین و کذامین کے دانستہ نہ ہی نا دانستہ ہی سیم مستقل ایجن تھے، اکثر محمراہ کن ،خبیث اور مکذوبہروایتیں انہیں کی طرف

منسوب بال-

اسی طرح امام بخاری مولید اور سیح بخاری پر اعتاد کر نے والے قاری پر بیجا بر سے ہوئے سنی 95 پر قطراز ہے:

{ سامنے فوراً بخاری کی رواہت آگئی ہتو وہ بخاری شریف کے احترام میں اندھادھندٹا کی ٹوئے مارتا ہوا آ کے بڑھ گیا ،اس کی بلاے نی یر زبان طعن دراز ہوتی رہے۔ پرواہ نہیں مگر بخاری شریف کے

احر ام میں فرق شا ہے۔}

مزیر منفیہ 236 پرمسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کرحق امیر المونین حضرت علی

الرتضى دافية كمتعلق لكهتاب:

إسيدناعلى والني كى برائے نام خلافت سے امت كوكيا ملا؟ آپ تو نی مناطبہ تاہم کی زندگی میں ہی حصول خلافت کے خیال کوایئے ول میں يروان چ مانے ميں مشغول تھے-}

حضرات محدثين ليمتعلق اس قدر كلشياز بان بهي استعال كرتار بإاوريهال تك

لكهرا

{ مجمع الروائدوغيره كتب كے مؤلفين يا تو تقيد كے مسلمان تھے اور يا قطعاً جاال تھے۔} (خلافت داشدہ صفحہ 123)

شیخ کرم مولانا ارشادالحق اڑی دامت برکاتہم اس کے متعلق بیان فر ماتے ہیں جب اس کے متعلق بیان فر ماتے ہیں جب اس کے قتل کی خبر پنچی تو علامہ احسان اللی ظہیر ہیں بھی مجلس میں تشریف فر ماشھ اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بچھے گئے کیاوہ اال حدیث کے منچ پر تھا میں نے کہانہیں، چنا نچہ پھر اُس کے لئے دعائے مغفرت بھی نہیں کی گئی تھی۔

اى طرح عصرِ حاضر كے معروف محدث ، ماہرعلم الرجال حافظ زبيرعلى ذكى ﷺ اس كے متعلق لكھتے ہیں :

﴿ فَيْضَ عَالَمُ صَدِيقَى كَا يَتِسِيحُ مَسَلَمَ لِرَ بَهْتَانَ ہِے: مِن كَهْتَا ہوں جو مخصَ امير المومنين على رُلَّافُو كَى خلافت كو تام نهاد كہتا ہو (﴿ يَكِيمَ سَادات بَى رَقِيهِ 46) اور تُقدام مزہر فى برطمن كرتا ہو (﴿ يَكِيمَ سَادات بَى رَقِيهِ عَمُوتُ نَهُ لِو لِيهِ عَمُوتُ نَهُ لِو لِيهِ عَمُوتُ نَهُ لِو لِيهِ ان لُوگُول كَا اور هنا بچھوتا ہى جھوت، مغالطہ دہى اور تاریخ كى ان لوگول كا اور هنا بچھوتا ہى جھوت، مغالطہ دہى اور تاریخ كى موضوع روایات پرائدھادھنداع تا دے۔

محبت ہی محبت صفحہ 66 پر زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ'' حکیم فیض عالم صدیق (ناصی) وغیرہ نے سیدناعلی ڈائٹ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، اُن سے تمام اہلحدیث بری الذمہ ہیں۔ اہل حدیث کا ناصبوں اور رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل حدیث کا راستہ کتاب وسنت دالا راستہ ہے اور یہی اہل سنت ہیں۔

مندرجہ بالاحقائق کی موجودگی میں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیلوگ اہلحدیث نہیں تصلیفہ انہوں نے جیسی موشکا فیاں بھی کی ہیں اُن کا مسلک اہلحدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ادر نہ ہی ان کی کتابوں پر اندھا دھنداعتا دکرتے ہوئے بغیر حوالہ دیکھے

اور تحقیق کئے آ کے بیان کرنا جا ہے۔

ہم نے الحمدللدایے اسلاف کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے اس رسالہ میں نواسية رسول، جكر كوشه فاطمه بتول، جمنِ رسالت كے بھول سيدنا حضرت حسن الله اور سيدنا حضرت حسين الله كاذكر خيركيا باور الحمد لله وبتو فيقه ان سردارول كي شان سردار انبياءعليه الصلاةُ والسَّلامُ كي زبان رسالت عَبيان اورتحرير كي كل مع حَتَّى الْوُسْعِ تمام احادیث سیح ذکری میں اور کوئی روایت بھی الی نہیں جو درجہ حسن ہے کم ہو۔اور اگر کسی حدیث کوبعض نے میچ اور بعض نے ضعیف کہا ہے تو میں نے اس کی صحت کوتر جیح دیتے ہوئے تحرر کیا ہے لین ایسا بہت کم ہے صرف اعادیثِ صححہ کا اہتمام اس لئے کیا گیا تا کہ ان دونوں شنرادوں کی قدر ،ان دونوں کھولوں کی مہک اوران پیاروں کی عظمت زبانِ رسالت سے پڑھ كر جارے دل ان كى محبت سے موجز ن جوجائيں۔اى طرح كى ايك مقامات برصحابہ كرام كى أس عقيدت وعجت كادل نشيس نقشه بهى كمينجا كياب جورسول الندك بعدان شنرادول سركفت تھے تا کہ اس پیجا تاثر پھیلانے والوں کی بھی نفی کردی جائے۔جوبیہ کہتے ہیں کہ نعوذ بالقد صحاب كرام ابل بيت محبت نبيل ركھے ، نيز آئم محدثين اور مشابير المجديث كاقوال سے يہ بات روز روش کی طرح واضح موجاتی ہے کہ المحدیث مردور میں اہل بیت اور بالحضوص حسنین کر پمین کے مداح ہی رہے ہیں۔ بھی بھی اُن کی عزت وعظمت پر آپنچ نہیں آنے دی۔ آخر می جاری دعاہے کہ جن احباب کی زبان سے المبیت کے متعلق توجین آمیز کلمات لکتے ہیں یا جن کے قلم سے ان شنر ادوں کی گستاخی و بے ادبی کی بد بوآتی ہے اللہ رب العالمین ایسے نادانوب كوسيح فبم اوسمجه عطافر مائوهكو الهادى الموقق المعين -

مَنْ أَحَبُهُما فَالرَّسُولُ يَحِبُهُ ﴿ وَمَنْ أَبْغَضَهُما فَالرَّسُولُ يَبْغِضُهُ آخر مِن الْحِبْمَ مَا مِلْ مَا مِن الْحَبِيرِ اللهِ مَا مَا مُن الْمُؤْرِ الربول جود بني معاملات مِن مير على ماتھ خير خوابي كرتے ہيں۔ بالخصوص مشائخ ادار وعلوم اثر يدفيصل آباد كاشكر گزار بول كہ جو بوى خندہ پيثانی سے مكتبہ سے استفادہ كا موقع فراہم كرتے ہيں اوراسي طرح محترم الوبكر قدوی اورعمر فاروق قدوی کاشکرگزار ہوں، جنہوں نے مفید اضافہ جات سے مزین اعلیٰ ایڈیشن شائع کرنے کا اہتمام فر مایا، اللہ ان کی حسنات کو قبول فر مائے اور اللہ رحیم و کریم میرے جدَّین، والدین اور اساتذہ و رفقاء کو جزاء خیر عطا فر مائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب شخصیات میں راواعتدال نصیب فر مائے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خُلْقِهِ مُحمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين- آمين ثور آمين

گُعَبَه

ابوالحسن عبدگالمنان راسخ کان الله که خادم السسنة النبویة الشریفة فیصل آباد پاکسستان 4 تحرم الحرام 1429 پجری



#### انتساب

ہراُس مسلم کی طرف جس کا دل حبِ حسنین کر مجمین ڈاٹٹ کیا سے سرشار ہے (اور وہ اُن کی محبت میں راہ اعتدال کی بلندیوں پر فائز ہے

> عبدالهنان راسخ 4 عرم الحرام 1429 بجرى



### مخضرتعارف

حسن بن على بن ابوطالب بن عبد المطلب بن ماشم

مدينه طيب

تاريخ پيدائش: 15 دمضان ن 3 بجرى، كم اپريل 625م

رسول الله على الله و فاطمه الله سيل برا على الله و فاطمه الله سيل برا ميلي برا ميلي برا ميلي برا ميلي

ر<u>ت میں میں میں میں کتنی عمر کے تھے:</u> کم دبیش7،ساڑھےسات سال آپ میں اٹیورز کی میں کتنی عمر کے تھے: کم دبیش7،ساڑھےسات سال کتنی شادیاں کیں: تعداد معلوم نہیں کئی شادیاں کیں۔

اولاد: گیاره یچ ایک پی

زیادہ عرصہ کہاں گھہرے ندینہ طیبہ مکمل عمر : 47سال

وفات: 50 ججرى

جناز ہ کس نے پڑھایا: سعید بن العاص من فریق میں القام

كهال دفن موئ تمقيرة البقيع مدينه طيبه



زیرِنظر کتاب میں صحابہ کرام جھ اللہ میں سے دوا سے روٹن ستاروں کا ذکر خیر کیا گیا ،

ہے، جو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ آنجناب سائی آپانے کے محبوب نوا ہے بھی ہیں ،

آپ ماٹی آپانے اُن سے والہانہ محبت فرماتے تھے۔ اگر یوں کہاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ محبین میں جس طرح حضرت ِ صنین کریمین آپ کی چاہتوں کے مرکز ہے اور آپ کی خصوصی شفقت و محبت اور تربیت میں پرورش پائی ، بیاعز از چند صحابہ کو ہی حاصل ہوا جن میں حضرت حسن و صنین سرِ فہرست ہیں ، آپ کی والہانہ محبت کے منظر دانداز اور آپ کی چاہتوں کی چند جسکی ایس سائی اس سائی اسل موضوع ہیں ، آغاز میں دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ سائی آپائی کی طرح ہمیں بھی ان شنم اووں سے دین کے مطابق والہانہ محبت رکھنے کی تو فی عطافر مائے۔

کی طرح ہمیں بھی ان شنم اووں سے دین کے مطابق والہانہ محبت رکھنے کی تو فی عطافر مائے۔

#### نواے کا نام نانانے رکھا:

سیدنا حفرت حسن والی کا پہلا تام "حرب" تھا۔ اور بی میں حرب، جنگ کو کہتے بیں، "وَقَعَتْ بِیْدُنَهُ مُر حَرْبٌ"ان کے درمیان الوائی چیز گئی، کلمہ مونث ہادر بھی فرکر بھی مستعمل ہوتا ہے" رَجَلٌ حَرَبٌ" جنگجو بشجاع آ دی ،اس کی جمع حروب ،تصغیر حُریْبٌ آتی ہے۔ (المنجد مادہ حرب صفحہ 197)

حرب نام رکھنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا حضرت علی واٹھؤ شروع عی سے بردے جنگہو، بہادراورنڈر شے، چنانچواپنے پہلے بیٹے کا نام بی حرب رکھ دیا۔

لیکن سیدالکونین، امام الرسل جناب محد رسول الله مؤاثیر آنام نے تبدیل فرما کر "حسن "رکھ دیا۔ بِعَد حَدِّ کَیةِ السِّنِ نِ سین کی زیر کے ساتھ "حَسَنَ" "خوبصورت، اچھا، صفت کا صیغہ ہے۔ (المنجد مادہ حن م 209)

 أرونى النبى ماسميتموة ؟ قال:قلت حرباً قال:بل هو حَسَن "

{مسد احده 2/ 769- كتاب نصائل الصحابة للامام احده 971/2 ﴿ اسنادة صحب ﴾ جب حسن ولله الله من ال

لَمَّا وُلِكَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةً فَلَمَّا وُلِكَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَيِّهِ جَعْفَرُ قَالَ: فَكَ عَانِي رَسُولُ اللهِ مَا عَيْلَامُ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَغَيِّرَ اسْمَ هَذَانَ فَكَ عَانِي رَسُولُ اللهِ مَا عَيْلَامُ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَغَيِّرَ اسْمَ

(مسند أحمد 159/1مستدك حاكمه 277/4 السلسلة الصحيحة رقد 2709 } جب حضرت حسن المائيز بيدا موئة أن كا جب حضرت حسن المائيز بيدا موئة أن كا تام مزه ركها اور جب حسين المائيز بيدا موئة أن كا تام بي كنام برجعفر ركها، مجصے رسول الله سائيزائيل نے بلايا اور فرمايا: مجصے بيدونوں نام تبديل كرنے كا تكم ديا گيا ہے ہي آپ سائيزائيل نے أن دونوں كا نام حسن وحسين ركه ديا۔ حضرت امام البانی مئيز نے فركورہ بالا حدیث كو بہلى حدیث ہے دائے اور صحیح قرار

سرت ہا مہاری محقیق کے مطابق بھی مہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ ہار اورت فرار دیا ہے۔ بہر صورت دیا ہے اور ہماری محقیق کے مطابق بھی مہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ بہر صورت دونو انواسوں کے بیارے نام رسول اللہ مان ال

بلكه د كتورعبدالكريم بن ابراجيم لكصة بين:

﴿ أَوَّلُ مَنْ سُمِّى بِالْحَسَنِ والْحُسَيْنِ: السِبْطانِ وَلَدَا أَمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ عَلَى أَنِي أَبِي طَالِب مِنْ فَأَطِمةَ بِنْتِ رَسُولِ الله مَا يُتَوَالِمُ ﴾ على بْنِ أَبِي طَالِب مِنْ فَأَطِمةَ بِنْتِ رَسُولِ الله مَا يُتَوَالِمُ ﴾ سب سے پہلے من وحسین علی الله ما الله ما الله ما الله عن ان شهرادوں سے پہلے می جو مفرت فاطمہ علی سے بہلے می ان کا نام رکھا گیا۔ لیعن ان شهرادوں سے پہلے می

كانا م حسن وحسين في النبيل تقاد (معجد ماينص آل البيت النبوى ص 72 } اومفضل رحمه الله فر مات ين كه:

﴿ حَجَبَ اللّهُ هَذَيْنِ الإسْمَينِ عَنْ أَن يُستَّى بهما حتّى سَمَّى بهما حتّى سَمَّى بهما السلام أمَّا سَمَّى بهما النبيُ صلى الله عليه وسلم إبْنَيْه عليهما السلام أمَّا حَسْن وَ حَسِيْن المَوْجُوْدَ النِ في أنْسَابِ طَيِّى وَ فَالأَوَّلُ بِسكونِ السَّيْنِ وَالثاني بِفَتْحِ الحاءِ وكسرِ السِّين ﴾

﴿ التصحیف والتحریف صبح الأعشٰی 11/6 اسد الفابة 9/2 مفصن الرسول 24 الله تعالی نے بینام رکھنے سے رو کے رکھا یہاں تک کہ رسول الله طافیۃ آوا نے اپنے دونوں نواسوں کا نام رکھا اور جونام شن اور حسین بیطی قبیلہ کے نسب میں موجود ہیں پہلاسین کے سکون کے ساتھ اور دوسرا پر زیر اور سین پر زیر کے ساتھ ہے۔

رسول القد طائیر آن می کی ان مجویز کئے ہوئے ناموں پر کی اہل علم محدثین کرام نے اپنے بیٹوں کے ناموں پر کی اہل علم محدثین کرام نے اپنے بیٹوں کے ناموں پر کی اہل علم محدثی کے علم اسائے رجال پڑھیں قد معلوم ہوتا ہے کہ حسّس نام کے بے شار ائمہ، محدث، فقیہ اور علاء و فضلاء گزرے ہیں ، آج بھی ہم اگر رسول اللہ مظاہر آئے ہوئے عبداللہ حسن یا حسن عبداللہ، عبداللہ حسین یا حسن عبداللہ، عبداللہ حسین یا حسین عبداللہ نام رکھ لیس تو بہت خوب ہے۔

الله تعالی جمیں بھی دوسرے اساء کے ساتھ ساتھ رسول کریم مالیہ آتا کا تجویز فرمایا ہوانا محسن رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

#### عقیقہ کے ایام میں عقیدت کے انداز:

جیما کہ آپ پڑھ تھے ہیں سیدنا حسن ڈاٹٹ کا نام رسول اللہ ماٹٹی آئے نے خودر کھا اور دیگرا حادیث سے میہ ہات بھی ثابت ہے کہ صرف نام بھی ٹیمیں بلکہ آپ ڈاٹٹ کے کان میں نغمہ تو حید بلند کیا اور حضرت حسن ڈاٹٹ کا عقیقہ بھی کیا۔ ذیلی ہیں ہم خصوصاً وہ روایات تحریر کریں گے جن میں صرف اور صرف حضرت حسن دلائش کا ذکر ہے۔ وگر نہ تصیلی بحث (شان حسین ) میں آئے گی۔ سیدنا حضرت ابورافع دلائش فرماتے ہیں کہ

﴿ رَأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَذَّنَ فِي أُذِنِ الحَسَنِ

بنِ عليّ حِيْنَ وَلَدَتْه فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ ﴾

یں نے رسول اکرم سالیم آلیم کو حضرت حسن بالٹی کے کان میں نماز والی اذان کہتے ہوئے دیکھا جب سیدہ فاظمہ فائل نے ان کوجنم دیا۔ (مسند احمد بن حنبل (6/39) مسند ابی رافعے۔ الصعحب الکبیر جلد 3 صفحہ 31 صدیث [2578] سمج جامع ترفری شریف، علامہ البانی پیٹید متر جم جلد (276/2) محدث شہرا ام ترفری نے اس مدیث شریف کوحن سمج کہا ہے؟ امام حاکم نے محتی اللہ الشیخ مفتی ایمن اللہ پٹاوری، الشیخ ایوب، الشیخ مائم نے محتی الاساد کہا ہے، امام مبارک پوری رحماللہ، الشیخ مفتی ایمن اللہ پٹاوری، الشیخ ایوب، الشیخ اثری سیت کیرمشائ عظام کے زوری سے مدیث حن ہے، ٹیزیا درہے کداس مدیث کی سند میں عاصم بن عبیداللہ براگر چہ جمہوری جرح ہے کرامام علی رحماللہ نے توثیق بھی فرمائی ہے اور امام ابن عدی فرمائے جین ضعف کے باوجوداس راوی کی صدیث کسی حمالتہ ہے۔

اس حدیث مبارک سے جہال سیّدنا حضرت حسن والنیو کی شان ثابت ہوئی وہاں سیمراحت بھی ہوگئی کہ نومولود نیچ کے کان میں اذان کہنارسول الله مالیوری کے سنت سے ثابت ہے کہنی جا ہے، آئ تک لیوری استِ مسلمہ کا تو اتر سے اس پڑمل ہے، اجماع امت بھی باعث تقویت ہے اور اس لئے بیرحدیث اکثر محدثین ومشائح کی رائے کے مطابق درجہ حن سے کم نہیں ہے۔

نیزمعمولی ضعف کی وجہ سے حدیث کو بالکل متروک العمل سمجھنا اور من گھڑت روایت کی طرح چھوڑ دینا قطعاً درست نہیں۔ایسے معاملے وہ جذباتی احباب کرتے ہیں جو فنِ اصول حدیث کے مزاج سے مجھ طرح واقف نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضد بتشدد اور اپنی حقیق تھوننے کی بجائے حضرات محدثین کرام کے وضع کردہ اُصولوں کے مطابق حق تنگیم کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آ مین)

یقینا بیمسلمہ حقیقت ہے کہ تعاملِ امت بھی بہت بڑی دلیل اور جحت ہے

حضرت امام ترندی میشیداس کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہیں (واکع مَلُ عَلَیْهِ) اور مسلمانوں کاعمل اسی پر ہے۔ اب بھی الجمد للہ جمہور اہل علم اور مسلمانوں کاعمل اسی پر ہے۔ یاد رہے! مسلمانوں کے متواتر عمل اور شعار کوسند کے معمولی ضعف کی بناء پر بالکل متروک قرار دینا یقینا دین میں نیا فتنہ ڈالنے کے مترادف ہے جبکہ ایک عالم وفقیہ حکمت و دانائی کا پیکر ہوتا ہے۔

مند احمد اور انسنن الكبرى ميں روايت ہے كه رسول الله من الله عن سيدہ فاطمه والله عليها كو ولا دت حسن برحكم فرمايا:

﴿ إِحْلِقِي رأسَه و تَصَلَقِي بِوَدْنِ شَعْرِة فِضَةً عَلَى الْمسَاكِيْن ﴾ اسكاسرموند هاور بالول كرير برابر جائد كل مسكنة ول برصد قد كر [مسند احمد جلد المعقود 90 السنن الكبرى امام بيهقى، كتاب الضحايا، باب ماجاء التصدق بزنة شعره جلد 90 ، المام المعلى فصل فى العقيقة جلد 40 شحد 403 ، رقم الحديث [1175] اور بيصديث محمد سيم حسن مي - }

اورجامع ترندى مسيك

﴿ عَقَّ رسولُ اللَّهِ مَا يُشْرَاهُمُ عَنِ الْحَسَنِ بِسَاءٌ وقَالَ يَا فَاطِمَةُ إَحَلِقِى رَاسَهُ وَتَصَدَّقِى رَاسَهُ وَتَصَدَّقِى بِنِ نَهِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزُنُهُ ثِرُهُما أُوبِعضَ رَاسَهُ وَتَصَدَّقَهُ } دِرُهَم ﴾ ( صحح جامع رَدَى، 277/2، ارواء الغليل جلد4 فصل في العقيقة }

امام بیٹمی میند نے بھی اسی مفہوم کی روایات ذکر کی ہیں بنن میں بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ { مجمح الزوائد 60/4،}

{دیگر سیح روایات میں دومینڈ ھے ذرج کرنے کا ذکر ہے اور وہی صد نراج ہے} الله رب العالمین جمیں ریست اپنانے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور ناحضرت



حسن عظی وہ وخوش نعیب سے کہ جن کا نام، جن کے کان میں اذان اور جن کا عقیقہ رسول علیہ السلام نے خود کیا۔ سکلام اللهِ عَلَیْهِما

### سيدناحسن والثير بم شكل بيغبر مرافياً إلا تقي

حفرت حسن رہ ہو حدورجہ خوب رُو،خوبصورت اور حسین تھے۔ آپ کے حسن کی چک دمک سے تاریخ کے اوراق روش ہیں اور نور علی نور کہ سیدنا حضرت حسن رہ ہوں اللّٰد می ہوائی کے بہت مشابہ تھے۔شکل رسالت کی جھلک تھے جو بھی آپ رہ ہوں کے چرہ پر نور کود یکھا۔ تو بے ساختہ کھا مُعا:

صحابی رسول حضرت عقبه بن حادث رفاضيٌّ فر ماتے ہيں:

﴿رأيتُ أَبَابَكُرٍ رَضِى اللَّهُ تعالىٰ عنه وحَمَلَ الحَسَنَ وهو يقولُ: بأبي شَبِيَّهُ بالنبيّ وليس شَبِيَّهُ بعليّ: وعَلِيٌّ يَضُحَكُ

(فتح الباري بشرح البخاري، 978/8 }

مل نے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کو دیکھا کہ آپ ڈٹاٹٹ حضرت حسن ڈٹاٹٹ کو افغائے ہوئے ہیں۔ اور فرمارے ہیں ، میرے باپ ان پر فدا ہوں ، یہ نبی کریم ڈٹاٹٹ کے مشابہ ہیں حضرت علی ڈٹاٹٹ سے ان کی شاہت نہیں ملتی۔ اور حضرت علی ڈٹاٹٹ زبان صدیق ہے میگلمات س کر مسکرار ہے تھے۔

مندرجه بالاحديث صحح ہے تين باتيں واضح ہوئيں \_

حفرت حن وفي بم شكل بيغمر تصاورا بي والله كاجره بجائے حفرت على والله

خلیفه اول ،افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ،سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق عبدالله بن عثمان دلانشو کوآل بیت سے خصوصی پیارتھا۔اور حضرت حسن دلانو سے خصوصی

انس، شفقت اورمحبت فرماتے تھے۔

اور كتاب فضائل اصحاب النبى من الله والمائلة والمسيدن على المن المحسين كتحت سيدنا حضرت الوبكر والنبئ كافر مان موجود على كرآب فرمايا كرتے تنظم كد

﴿ اُرْقَبُوا مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم فِي أَهُلِ بَيْتِه ﴾

ر کے باتھ (محبت و خدمت بی کریم بی ایل بیت کے ساتھ (محبت و خدمت کے درید) تالی بیت کے ساتھ (محبت و خدمت کے ذریعہ) تلاش کرو۔ یا آپ بی ایل بیت میں رکھو۔ شارح حدیث ، ماہر علم رجال علامدائن ججر بی ایک شرح میں فرماتے ہیں :

﴿ يُخَاطِبُ بِنَالِكَ الناسَ و يُوْصِيهِم بِه ، والمُرَاقِبَةُ للشنى، المحافظةُ عليه يقول احفظُوهُ فيهم فلا تُؤذوهم

ولاتُسِنُواإليهم ﴾ (تُحَالباري80/8)

کہ آپ طافی آنیا لوگوں کو (لعنی صحابہ کرام کو) مخاطب کرتے اور وصیت فرماتے اور مراقبت بمعنی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، اور مراقبت بمعنی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، نبیت یا کا لحاظ کرو ان سے براسلوک کرونہ ہی ان کو تعکیف دو)

3\_ سرمصطفیٰ می این اور دامادِ مصطفیٰ بیش کی آپس میں کسی قسم کی کوئی رنجش، نفرت،عداوت اور ناراضکی نیشی -

﴿ عَنْ عُقبةَ بِنِ الحارثِ قال: صلَّى أَبُوبِكُو رضى الله تعالىٰ

### النان حن وسين المسلمة المسلمة

عنه العَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِى، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِبْيَانِ، فَحَمَلَهُ على عاتِقِه وقال: بأبى شَبِيْهُ بالنَّبى، لاشبيهُ بعلى، وعلى يَضْحَكُ ﴾

حفرت عقبہ بن حارث بڑاتھ کہتے ہیں کہ حفرت ابوبکر صدیق بڑاتھ نماز عصر سے فارغ ہوکر محدیق بڑاتھ نماز عصر سے فارغ ہوکر مسجد سے باہر نظاتو دیکھا کہ حضرت من (غلان مدینہ) بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔حضرت ابوبکر بڑاتھ نے ان کواپنے کندھے پر بٹھالیا اور فر مایا میرے باپ تم پر قربان ہوں، تم میں رسول اللہ کی شاہت ہے لی کی شاہت نہیں اور علی بڑاتھ مسکر ارہے تھے۔

كتاب الشريعة من قدرت تفصيل بيان بكر مطرت عقيد بن حارث الله المنظمة المراحة المنظمة المراحة المنظمة المراحة المنظمة المراحة ال

﴿ وَفَاقَ رَسُولِ اللّٰهِ مَلْ يَهُمْ بِلَيَالٍ وَعَلَى بِنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُثَوَّ يَمْشِى وَفَاقَ رَسُولِ اللّٰهِ مَلْ يَهُمْ بِلَيَالٍ وَعَلَى بِنُ أَبِي طَالِبٍ اللّٰهُ مَلْ يَمْشِى اللّٰهِ مَلْ يَحْسَنِ بُنِ عَلِي اللّٰهِ عَلَى كَالْتُو وَهُو يَلْعَبُ مَع الْغِلْمَانِ اللّٰ جَنْبِهُ فَمَر بِحَسَنِ بُنِ عَلِي اللّٰهُ وَهُو يَلْعَبُ مَع الْغِلْمَانِ فَالْحَتَمِلُهُ أَبُوبِكِ الصَدِيقُ اللّٰهُ على رَقَبَتِهِ وَجَعَلَ يقولُ: بأبي شِبْهَ فَاحْتَمِلُهُ أَبُوبِكِ الصَدِيقُ اللّٰهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَجَعَلَ يقولُ: بأبي شِبْهَ النّبِيْ، لَيْسَ شِبْهًا بعَلِي وعلى واللهُ يَضْحَكُ ﴾

﴿ كَتَابِ الشَّرِيعَةَ جَلَدَ 5 صفحه 2147 وإسنادة صحيه ﴾ جمه مين رسول الله من في وقات كے كچھ دن بعد، حضرت ابو بكر صديق وقات كے كچھ دن بعد، حضرت ابو بكر صديق حضرت من وقات كے كچھ دن بعد ان كے ساتھ كھيلاً ہوا ديكھا اور كندهوں پر ابو بكر وقات كے حضرت حسن وقات كو بجول كے ساتھ كھيلاً ہوا ديكھا اور كندهوں پر انھاليا اور فر مايا نبي كے مشابہ ہے على المرتضى كے مشابہ بين اور بين كرسيد ناعلى المرتضى والله في مسكر ارہے تھے۔

﴿ وَأَيْتُ النَّبِي مَا عُلِيهِمُ وَكَانَ الحسنُ بِنُ عَلَيْ عَلَيْهِمَا السلام يُشْبِهُ قلتُ لابي جُحيفةً: صِفْه لي فقال: كان أبيضَ قدشَمِطَ وني روايةٍ قال: ورأيتُ بَياضًامن تحتِ شَفَتِهِ السُّغْلَى العنفقةِ ﴾

{ بخارى المناقب بأب صفة النبي }

من نے نی تفیل کودیک اے اس بن علی بیان آپ تافیل کی شاہت بوری طرح موجود تھی ، اساعیل بن اُبی خالد نے کہامیں نے ابو تحیفہ ڈائٹڑے عرض کیا کہ آپ رسول کریم مرتقائظ کی صفت بیان کریں انہوں نے کہا آپ التالیا مفیدرنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور بروایت دیگر کہتے ہیں آپ مان اور کے نیلے ہونٹ مبارک کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔ فادم رسول حفرت انس واللؤجنول نے برلمحہ چمرہ رسالت کی زیارت کی فرماتے ہیں کہ:

وْلَمْ يَكُنْ أَحَدُّ أَشِبهُ بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علی

{ بخارى الفضائل اصحاب النبي بباب مناتب العسن والحسين لللها-} حصرت حسن الله الله المركوري محض في كريم التاليم عصابيل تعار مندرجه بالااحاديث صححه سيهواضح هوا كهسيدنا حفرت حسن فاثثة بم شكل بيغمبر تھے علس رسالت کی جھلک آپ میں نظر آئی تھی۔ اہل بیت، آل محمہ ڈاٹیڈ آفا اور حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ مالی کے مشابہ تھے۔ آپ ٹاٹھ کے علاوہ بھی چند اشخاص کا تذکرہ ملتا ہے جن کوشار پر حدیث علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباري ﴿ وَالَّذِينَ كَانُوا يُشْبِهُونَ بِاالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْحَسنِ ﴾

سيدنا حضرت حسن طافيًا محبوب رسول مناشِيلَة لم بي نبيس محبوب خدا بهي بين:

سرتاج رسل جناب محمد رسول الله منافظة من سيرت طيبه اور أخلاق فأضله كا مطالعه كيا جائية والله منافظة الله منافظة تصدير من الله منافظة الله منافظة الله المين تقداد مرفق كومجت وشفقت كى نكاه سدد كلفة تقد ليكن سيدنا حضرت حسن منافظة سعوب ومؤدّت كا انداز منفرد اور زالا تقارد كيف والي زبان سدير كلمات بالمائة كله والله إنك كتفعل بهذا شيئنا ماراً فيناك تفعله باحده

(الفتح الرباني جلد 23 صفحه 165 الامام الحسن بن على ) الله كالتم جس طرح آپ حسن الله الله كرتے بير كى اور سے كرتے موالم كرتے بير كى اور سے كرتے موالم كرتے بير كى اور سے كرتے موالم كرتے ہيں كى اور سے كرتے موالم كرتے ہيں كو تير اللہ كاللہ كرتے ہم نے آپ كو تير اللہ كاللہ كا كاللہ كے كاللہ كا كاللہ كا كاللہ كاللہ كا كا كاللہ كاللہ كا

حضرت براء بن عازب الله فرماتے ہیں کہ

﴿ وَأَيتُ النبي ﴿ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقَهِ يقولُ: اللَّهُمَّ إِنَّي أُحِبُّهُ } إِنَّى أُحِبُّه ﴾ [ بخارى . فضائل اصحاب النبي، باب مناقب الحسن }

میں نے رسول اللہ مکاٹھ آئیا کو دیکھا اور حصرت حسن ڈلاٹٹ آپ کے کندھے مبارک پر متصاور آپ ملاٹھ آئیا ہی فرمارہے متھے کہ اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما: سبحان اللہ

قارئین کرام!اس سے بڑھ کراور مرتبہ کیا ہوسکتا ہے کہ سیدنا حضرت حسن دائیؤ رسول الله سالید آلیا کی جائے محبت جیں اور آپ سالید آئی ہارگاہ اللی میں دعا فرمارہے جیں کہ اے اللہ آتو بھی اس شنرادے سے محبت فرما اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سالید آئیا کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت حسن دائیڈ محبوب مصطفیٰ سالید آئیا ہم اور محبوب خدا بھی ہیں۔

ننھا كدھرى

احاديث رسول مؤليَّة إلى مطالعه كياجائ تو معلوم بوتا م كرآ قاعليه الصلوة

والسلام کا دل حضرت حسن برایش کی محبت میں اس قدر موجزن تھا کہ ذراس جدائی بھی ہرداشت نہیں کرتے تھے۔ جب بھی سفر یا بازار سے واپس آتے تو شہزاد ہے کو بلا کر چومنا شروع کردیتے اور یہ ایک فطری تقاضا بھی تھا اور اس کا سیح معنوں میں اندازہ وہ بی نانا کرسکتا ہے جوخو در پیداولا دے محروم ہویا جس کے بیٹے بھیپن ہی میں انتقال کر چکے ہوں اور اللہ تعالی نے اُس کو پھول جیسا نواسہ عطا فر مایا ہو۔ سیدنا حسین دائشتا کی ولا دت سے پہلے حضرت وسیدنا شعبی بی نام چاہتوں اور محبتوں کا مرکز تھم ہرے۔ حسن دائشتا جو نکہ اسیدنا و سید الحد شین حضرت ابو ہریرہ دائشتا فر ماتے ہیں کہ سیدنا و سیدامحد شین حضرت ابو ہریرہ دائشتا فر ماتے ہیں کہ

﴿ مَارَأَيتُ حَسَناً إِلَّا فَاضَتُ عَيْنَاى دُمُوعاً وذالك أَنَّ النبَّى سَلَيْلَا اللَّهُ عَرجَ يوماً فوجدنى فِي المَسْجِد فأَخَذَ بيدى، فأنطكَقْتُ معه فما كَلَّمَنِي حَتَّى جِنْنَا سوق بنى تَيْنَقَاء فَطأف به ونظرَ ، ثم انصرف وأنا معه حتى جننا المَسْجِد فَجَلَسَ فَاحْتبى ثم قال أَيْنَ لُكَاء ؟ أَدْء كُلَاء فَجاءَ حَسَنُ يَشْتَدُ فَوقَع فِي حَجْرِة ثم أَدْخَلَ يَكَة فِي لُحِيتِه ثم جَعَلَ النّبِي طَاقِيا لَهُ مَنْ فَوقع فِي حَجْرِة ثم أَدْخَلَ يَكَة فِي لُحِيتِه ثم جَعَلَ النّبِي طَاقِيا لَهُ مَن يُحِبّه فِي فِيه فَي فِيه ثُمّ قَالَ اللّهُمُ النّي المَنْ فَا وَي فِيهِ ثُمّ قَالَ اللّهُمُ النّي المَنْ عَلَى النّبِي طَاقِيهُ وَأَحِبٌ مِن يُحِبّه يعنى الحسنَ بنَ على اللّهُمُ النّي المَن على المَن

آپ ما شی آور میں بیٹھ گئے اور آپ ما شی آور کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا پھررسول الله ما شی آور ہیں باتھ ڈالا پھررسول الله ما شی آور ہیں ہے منہ کو کھول کر اپنا منہ وہاں رکھا پھر فر مایا اے الله میں اس سے محبت فر مااور جواس سے محبت فر مایا اے الله میں اس سے محبت فر مایور جواس سے محبت فر مایا اے الله میں اس سے محبت فر مایا ۔ ﴿ سلسلة الاحادیث الصحیحة المعجلة المعادیث الشحید المعجلة السادس ، حصد دم صفحہ 726 ، علا مدال فی شینے نے کمل تخری کی اور دراسے بعدامام حاکم رحمہ اللہ کے وہم کی طرف بھی اشارہ فر مایا کہ انہوں نے حسن کی جگہ حسین ذکر کیا جبکہ شواہد ودلائل سے فابت ہے کہ حضرت حسن ڈاٹھ تظریف لائے اور علامہ ابن جمر مینید نے بھی ای کوراج قرار دیا ہے۔ فتح الباری محرت حسن ڈاٹھ تشریف لائے اور علامہ ابن جمر مینید نے بھی ای کوراج قرار دیا ہے۔ فتح الباری 197/8

اورسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی محبت وشفقت بلکہ عقیدت کا یہ عالم تھا خود ہی فرماتے ہیں کہ

﴿ أَنَّهُ لَقِي الْحَسَنَ بِنَ على فَقَالَ رأيتُ رسولَ الله قَبَّلَ بَطْنَكَ فَاكْشِفِ الْمَوْضَعَ الَّذِي قَبَّلَ رسولُ اللهِ اللهِ حَتَّى أُقَبِّلَه قَال وَكَشَفَ لَه الحَسنَ وَقَبَّلَهُ ﴿ إِمستدرك حاكم 168/3 مناقب حسن }

ایک دفعہ حضرت حسن بڑا تھا ہے ملاقات ہوئی تو کہا میں نے رسول اللہ سالٹے آئیا کو دیکھا کہ آپ ماٹلی اللہ سالٹے آئیا کہ دیکھا کہ آپ ماٹلی آئیا کہ اس حصہ کو فلا ہر کرتا کہ میں بھی ای جگہ کوچوموں جہاں پر رسول اللہ ماٹھی آئیا نے اپنے لب مبارک لگائے تھے چنا نچہ سیدنا حضرت حسن بڑا تھانے وہ خصہ نگا کیا اور میں نے وہاں سے بوسے دیا۔

اور منداحد میں ہے (فَقَبَّلَ سُرَّته ) آپ کی ناف پر بوسد یا۔اور یہی لفظ امام احمد نے کتاب فضائل صحابہ جلد 2 سفحہ 975 پر نقل کئے ہیں۔

اورایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مقبری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رہائی اللہ ہے۔ کے ساتھ تھے۔

﴿ فَجَاء الحَسَنُ بِنُ عِلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْنَا فَسَلَّم فَوَعَوْنَا :

عليه السلام وَلَمْ يَعْلَمُ بِ إبوهريرة فَقُلْنَا له يَا أَبَاهُريرة الحسنُ بنُ علي قد سلّم عَلَيْنَافلَحِقهُ وَقَالَ وعليكَ السَّلَامُ يَاسَيِّدِي ثم قال سَعِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّه سَيْلًا عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ إِنَّهُ سَيْلًا عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمٍ يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ السّلامُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَ

اور جُمع الزوائد كالفاظ بي كدابو بريره الله كوكها كيا آپ حسن كو پاسيدى كهد رج بين تو جواباً حضرت ابو بريره والله عليه وسين تو بين توجواباً حضرت ابو بريره والله عليه وسين قد ما يات سين كي شير دار ب- إجلد و صلّم قال الله سين كي شي كوابى ديتا بول كرآپ الله الله عليه صفي 181 ورواه الطبراني و رجاله ثقات }



#### رخسار حسن والنيئ برسر كار سناليدان كالب

اورمتدرك حاكم كےواشكاف منبر بالفاظ كجھ يوں ہيں كه

سیدنا وامامنا محمد رسول الله ما الله می التی از مصن دانتی کواکثر چوہتے ،سو تکھتے اور اپنے صدراطبر سے لگاتے اور بھی گود میں کھلاتے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ

﴿ أَن الاقرعَ بِنَ حَابِسٍ أَبِصَرَ النّبِي ﴿ وَهُو يُقَبِلُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيه وسلم مَنْ لَا يَرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايُرْحَمُ لايكُوْحَمُ .

السيح مسلم شريف اجامع ترفرى البروالصلة بهاب ماجاء فى رحمة الولد)

ا قرع بن عابس ولله الله عن الله عن

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّلَ حَسَنًا وَضَمَّه اللهِ وَجَعَلَ يَشُمُّهُ وَعِنْكَ وَ اللهِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ إِنَّ لِى ابناً قَدُ بَلَغَ مَا قَبَّلُتُهُ وَخُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ إِنَّ لِى ابناً قَدُ بَلَغَ مَا قَبَّلُتُهُ وَقُلُ فِقَالَ رَسُولُ اللهِ أَرأيتَ إِنَّ كَانَ اللهُ نَزَعَ اللهُ نَزَعَ اللهُ نَزَعَ اللهُ نَرَعَ اللهُ الرَّيْحَةُ مِن قَلْبِكَ فَمَاذَنْبِي ﴾

متدرک حاکم، باب مناقب الحن جلد 3 صفحہ 170) بے شک رسول اللہ منافی آؤنم نے حضرت حسن کو بوسہ دیا، گلے لگا یا اور سو تھنا شروع ہوگئے ۔ آپ منافی آؤنم کے پاس قبیلہ انصار کا ایک آومی بیٹھا تھا (بیہ منظر دیکھ کر اس سے رہانہ گیا) انصاری کہنے گامیر اایک بچہ ہے جو بالغ ہوگیا ہے میں میتے تو کمی

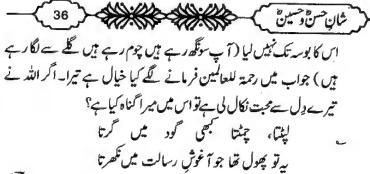

(راتخ)

: اللَّهُمَّةُ إِنِّى أَجِبَهُما فَاجِبُهُما ﴾ [بخاری، فضال المحاب الجی، باب مناقب آن ا انبیں اور حسن راائن کو پکڑ کرید دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔

على وجربا ويصع على العرب الأحراب المسلم ارْحَمُهُمَا فَآتِي أَرْحَمُهُمَا ﴾ (ثُمَّ الباري 8 /69 }

میر مقرر فرمایا تو یہ کچھ لوگوں پر گراں گزرا۔ تو آپ ما این آئے نے اس موقع پر فرمایا آپ لوگ اس کے باپ زید کی امارت پر بھی طعن کرتے تھے حالانکہ اللہ کی قتم وہ امارت کے حقد ار ﴿ وإن كَانَ لَمِن احبِّ الناس إليَّ، وإنَّ هذا لَمِن أَحبِّ الناس إلىَّ بعده ﴾ [اللواء والمرجان، كتاب فضائل الصحلبة باب فضائل زيروأ سامة 2 /735 }

اور حفزت زیداوراس کے بعداس کا بیٹا اسامہ بھی ان لوگوں بیس سے ہیں جو مجھےسب سے زیادہ محبوب ہیں۔

#### لعاب حسن النيزشانة نبوى ساليَّيْوَالِهُم يه:

کسی کالعاب زمین پرگرا، کسی کالعاب کسی کی گودکولگا، مگر کیاعظمت سیدناحسن کی گدائی جسی کالعاب امام الانبیاء طافیات کے شاخہ مبارک گرتا رہا۔ یقیناً بیمل بار بار ہوا ہوگا،
کیونکہ بیدار ہونے کے بعد سیدناحسن طافیات کا اکثر وقت آغوش رسالت میں ہی گزرتا تھا،
مگراس کے باوجود آپ طافیاتیا محبت حسن سے سیر نہ ہوتے تھے ۔ سیدتا ابو ہریرہ طافیا بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ طافیاتیا تشریف لائے:

وَالْحَسَنُ بِنْ عَلِي عَلَى عَارِقِهِ وَكُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ (نَفَائُلُ مَابِهُ المَ

حسن ابن علی آپ ماٹی آئیا کے کندھامبارک پیہ تنے اور اُن کا لعاب، آپ ماٹی آئیا کے کندھے پر بہدر ہاتھا۔

## سينه نبوي مالينيلهم په چره کر

مجد ہُویا گھر ،گلی ہو یابازار ، جہاں بھی یہ نضا آپ کودکھائی دیتا ، مجب وعقیدت کی عجب تصویر کشی ہوتی ، فرط محبت کی وجہ ہے کسی موقع پر ، کسی حال میں بھی اس شنرادے کا آنا ، آپ ماٹیڈیڈ کونا گوارنہ گزرتا عمو ما پیارے سے پیارا بچہ بھی اگر پیشاب کردے تو آدمی کراہت محسوس کرتا ہے مگر صحابہ کرام ڈوائٹڑ بیان فر ماتے ہیں کہ

كُنَّا عِنْدُ النَّبِيِّ مَا يُتَالِمُ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ

عَلَى صَدْرِةٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَالْتَكَرُّنَهُ لِنَا حُنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ طَالِّيَكُمْ إِبْنِي إِبْنِي أَبْنِي ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (نَفَالُ صَابِهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُد (نَفَالُ صَابِهُ الْمُ الْمُدَعِنِ عَلَيْهِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (نَفَالُ صَابِهُ الْمُ الْمُدَعِدِيثَ الْمُنْكِ

نے اپنے محبت کرنے والے کو حکم فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والامیرے حسن ڈاٹٹنا سے

زہیر بن اقمریان کرتے ہیں:

ضرور محبت کر ہے۔

يُدْنَمَا الْحَسَنُ يَخُطُبُ بَعُلَمَا قُتِلَ عَلِي إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْكَارْدِ، آدَمُ طُوالٌ فَقَالَ: لَقَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيْلِمْ وَاضِعَهُ الْكَارْدِ، آدَمُ طُوالٌ فَقَالَ: لَقَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيْلِمْ وَاضِعَهُ فِي حَبُوتِهِ يَقُولُ مَنْ اَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ وَلَوْلًا عَزَمَةُ رَسُولِ اللهِ طَالِيْلِمْ مَاحَكَّ ثُنُكُمْ -

(مسند احمد:5/366اسناده صحيح

جب کہ حضرت حسن بڑاتھ حضرت علی بڑاتھ کی شہادت کے بعد خطبہ دے رہے تھ کہ قبیلہ از د کا ایک آ دمی اچا تک کھڑا ہو گیا جو اسبالور گندمی رنگ کا تھا اور اُس نے کہا تھین میں نے رسول اللہ طاقی آئیز نے کو دیکھا آپ اُس کواپنی گودییں لئے ہوئے تھے اور فر مارے تھے جس کو جھے سے محبت ہے لیں وہ اُس سے ضرور محبت کرے اور حاضر غائب تک پہنچا د۔ الرشان در المعربية ال

ادرا گررسول الله مالطیق کی تاکیدند ہوتی تومین تم سے سیصدیث بیان ندکرتا۔ الجمدللہ! ہمیں اس بات پہنوٹی ہے کہ ہم آپ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے حضرت حسن باللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں،

# ناطِق وحي كي پيش كوئي نصف النهار كي طرح سچي:

سید ولد آدم جناب محدرسول الله می فیز نے جتنی پیش گوئیاں فر ما کیں وہ اپنے اپنے وقت پر حق اور بچ جابت ہوئیں اور کئی پیش کوئیاں انشاء الرحمٰن اپنے وقت پر سی طابت ہوں گی۔

رسول الله طافی فرخ فی سیدنا حضرت حسن بیاتی کے بارہ میں ارشاد فرمایا کہ بیسر دار بیٹا میری است کا مصلح ہوگا۔ اس پیش گوئی کو حضرت امام بخاری رحمت الله علیہ نے چی جگر نقل فرمایا۔ کتاب الصلح اور کتاب الفتن میں با قاعدہ بیر جمعة الباب با ندھا اور کتاب المناقب میں باسند حضرت ابو بکرہ والیت الائے کہ

﴿ أَخُرَجَ النَّبِي مَا الْمُهَا اللهُ اللهُ الْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ الْمُسْلِعِينَ فَعَلَى اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِعِينَ ﴾

ترجمہ: نی اکرم ماٹی آبا حسن ڈاٹی کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور منبر پر
ان کو لے کر چڑھ گئے گھر فر مایا میر ابید بیٹا سیڈ ہاور امید ہے کہ اللہ تعالی اس
کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاپ کرا دے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ﴿ بِنْ طُرُ اَلِی النساس موقةً والیہ مَوَّة ﴾ ایک نظر آپ باٹی آباز اللہ النساس موقةً والیہ مَوَّة ﴾ ایک نظر آپ باٹی آباز اللہ النساس موقةً والیہ مَوَّة به ایک نظر آپ بیٹی اسروار الوگوں کودیکھتے تو ایک نظر حسن کودیکھتے اور آپ نے بیفر مایا کہ بیم میرا بیٹیا سروار ہوگا۔

حضرت حسن بصرى رحمداللدفر ماتے ہيں:

فَوَاللَّهِ! وَاللَّهِ بَعْدًا أَنْ وَلِي لَمْ يُهْرِقُ فِي خِلَافَتِهِ مِلْءٌ مِحْجَمَةٍ

مِنَ دُمِـ

و کی اللہ کی تم اللہ ہی کی تتم اجب حسن دائی برسرِ اقتد ارآئے تو آپ کے عہدِ خلافت میں مینگی لگوانے جتنا ( یعنی تعورُ اساخون ) بھی نہیں بہایا گیا۔

[منداحر، 5/44، مديث 20447، اس كى سندس ب

وحید الزمان رحمہ اللہ لکھتے ہیں ﴿ ان میں صلح کروائیگا، یہ پیش گوئی پوری ہوگئ،امام حسن داللہ نے وہ کام کیا کہ ہزاروں،الکھوں مسلمانوں کی جان بچادی، حضرت معاویہ داللہ سے لڑتا پندنہ کیا۔فلافت انہی کورے دی باوجود کہ ستر ہزار آدمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی۔ یہ عالی ظرفی اور یہ جودوکرم امام حسن داللہ اس کا کام تھا اور کی ہے نہیں ہوسکتا ﴾۔ [تیسیر الباری 4 /619]

شارح بخاری محمد داؤدراز بہند فرماتے ہیں ﴿ آپ کی بید پیش گوئی بوری ہوئی حضرت حسن والتی نے وہ کام کیا کہ ہزاروں مسلمانوں کی جان فیج گئی، حضرت امیر معاویہ والتی سے لڑتا بہند نہ کیا، خلافت ان ہی کو دے دی حالانک ستر ہزار آ دمیوں نے آپ کے ساتھ جان دینے پر بیعت کی تھی اس طرح ہے آٹے ضرت کی بیش گوئی تھی قابت ہوئی ﴾ مزید دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ﴿ حضرت حسن والتی کے متعلق پیش گوئی جضرت معاویہ والتی کے زمانہ میں بوری ہوئی جب کہ حضرت حسن والتی اور حضرت معاویہ والتی کی صلح ہے جنگ کا ایک بوا خطرہ کی گیا۔ اللہ والوں کی بیمی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود نقصان برداشت کر لیتے ہیں گرفتند فساد نہیں جا جے ﴿ الشرح بخاری ، جلد 5 صفح 107 ۔ 184}

منداحد المغم الكبيرللطمراني مندالمز اراور سيح ابن حبان مين يول بهي ہے كه

﴿ كَانَ النبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي صَلَّى فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَاءَ الْحَسَنُ فَرَكِبَ ظَهُرَه وَ فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَ رَفَع رَأْسَه وَ أَخَذَه وَ فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَى الْأَرْضِ وَضَعًا رَقِيْقًا وَ فَإِذَا سَجَدَ رَكِبَ ظَهْرَه وَلَمَّنَا صَلَّى أَخَذَه وَالْرَضِ وَضَعًا رَقِيْقًا وَإِذَا سَجَدَ رَكِبَ ظَهْرَة وَلَمَّنَا صَلَّى أَخَذَه وَالْرَضِ

# حر طان حن وصير ن المنظم الم

فَوَضَعَه فِي حَجْرَة فَجَعَلَ يُقَبِّلُه فَقَالَ لَه رَجُلُ اتَفْعَلُ بِهِذَا الصبيّ هٰكَداا؟ فَقَالَ إِنَّهُ رَيْحَانَتِي وَعَسى الله عَزوجل أَنُ يُصْلِحَ به بَيْنَ فِئَتَيْن مِنُ المَسلَمِينَ ﴾

شارح بخاری محمد داؤ دراز رحمہ اللہ لکھتے ہیں (حضرت حسن بڑائی کے اقد ام سے مسلمانوں میں ایک بوی جنگ مل گی جبکہ حالات حضرت حسن بڑائی کے لئے سازگار تھے گر آپ نے اس خانہ جنگ کو حسن تدبیر سے ختم کردیا۔ اللہ پاک آپ کی روح پاک پر ہزار ہا ہزار حست نازل فرمائے اس طرح رسول اللہ کریم سائی آباز کی بید پیش گوئی تھی ہوگئی جو اس حدیث میں فہ کورے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ۔

{شرح بخارى جلد 8 صفحه 358}

ا قبال نے کیاخوب کہا



سعودى عرب كي متازعالم دين شخ عبد الحسن هظه الله فرماتي جين

'' جسے جناب رسول اللہ سالی آلیا سر دار کہیں اس سے بڑا سر دار کون ہوسکا ہے؟ حضرت حسن ملائٹ بڑے بر دہار، پر ہیزگار اور صاحب علم فضل تھے۔ان کے تقوی علم نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید دار ہوتے ہوئے دنیا اور حکومت سے دست کش ہوجا کیں۔'' (الل سنت کے نزدیک الل ہیت تعالیٰ کامقام ومرتب ص 55 )

## اے حسن تمہاری رائے کیا ہے ....؟

قاضی سلیمان منصوری پوری میلید نے ابن قیم میلید کے حوالہ سے ایک دلچپ واقع تحریر فرایا ہے کہ ایک دفعہ ایک محض نے حصرت علی الرفضی دلات کے سامنے اقبال جرم کرلیا اور انہوں نے قصاص کا حکم و رویا ، استے میں ایک اور محض دوڑ ادوڑ آآیا اور اس نے خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کیا علی الرفضی دلات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان اقبال کیا تھا ، اس نے کہا کہ جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میر انکار کچھ تھی مفید نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے۔ ایس نے کہا کہ وقوع کے قریب ہی بحرے کو ذرح کیا تھا ، گوشت کا ٹ رہا میں قصاب ہوں میں نے جائے وقوع کے قریب ہی بحرے کو ذرح کیا تھا ، گوشت کا ٹ رہا اس لاش پر پڑھگی ، میں اسے دیکھنے کے لئے اس کے قریب پیٹیاب نے فارغ ہوا کہ بولیس نے اس لاش پر پڑھگی ، میں اسے دیکھنے کے لئے اس کے قریب پہٹیا ، دیکھ رہا تھا کہ بولیس نے گرفتار کرلیا ، سب لوگ کہنے گئے کہ یہی مخض اس کا قاتل ہے۔ بھے بھی یقین ہوگیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا پچھا عقبار نہ کیا جائے گا ، اس لئے میں نے بیل دوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا پچھا عقبار نہ کیا جائے گا ، اس لئے میں نے بیل والی جرم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔

اب دوسرے اقبالی مجرم ہے دریافت فرمایا: اس نے کہامیں ایک اعرائی ہوں، مقلس ہوں،مقتول کو میں نے بہطع مال قل کیاتھا، استے میں مجھے کسی کے آنے کی آئ معلوم ہوئی، میں ایک کوشہ میں جاچھیا، استے میں پولیس آئی، اس نے پہلے الحزم کو پکڑلیا طان صنَّ وصينَّ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

اب جب کراس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آ مادہ کیا کہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کروں۔

یں کر حفزت علی کرم اللہ و جہدنے امام حسن ظائم ہے ہو چھا کہ تہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر الموشین اگر اس محض نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک محف کی جان بحل ہے اور اللہ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ آخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا النَّاسِ جَمِيْعًا

حضرت على ولين في مشوره كوقيول فر مايا دوسر علزم كو بهى جيمور ديا اور مقتول كا خون بهابيت المال عدلايا- (رحمة للعالمين ،116-115، الطرق الحكميه ،ائن قيم ،56 }

#### رسالت كے سائے تلے:

سیدنا حفرت حسن طالیئونے کم دبیش آئھ سال کا طویل عرصد رسول الله ما الله ما الله می الله الله الله می الله الله می پرورش پانے والے اس شنم ادے محبت وشفقت اور گرانی میں بسر کیا۔ آغوش رسالت میں پرورش پانے آئو کا کہ مسائل وواقعات کو بھی ذہن نشین رکھا ایک وفعہ کا ذکر تھا کہ

مَرَّتُ جَنَازَةٌ بِإِبنِ عَباسٍ والحسنِ بنِ على اللهُ فَقَامِ الحَسَنُ وقعد ابنُ عباسٍ فقال الحسنُ أليسَ قَد قام النبيُّ لجنازةِ يهوديٍّ أو يَهوُديَّةٍ مَرَّتُ به؟ فقال إبنُ عباس بلى و

جلس (المعجم الكبير،87/3مديث 2744-السنن الكبري 4/28)

ترجمہ مطرت ابن عباس اور حسن نظافیا کے قریب سے جنازہ گزرا۔ حضرت حسن بھاؤ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس ٹاٹھ بیٹے رہے۔ (ابن عباس ٹاٹھ کو بیٹھا دیکھ کر) حصرت حسن ٹاٹھ فرمانے گئے ایک یہودی یا یہودیے کا جنازہ جب گزرا تو رسول اللہ ماٹھ آئیل کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ ابن عباس ٹاٹھ کہنے گئے کیوں

#### ر شان ش و سین آ مان ش و سین آ

نہیں (بعنی آپ ما الی آئے اللہ کھڑے ہوئے تھے ) مگر بعد میں آپ نے بید کھڑا ہوتا چھوڑ ویا تھا اور بیٹھے رہتے تھے۔ ووسری میں ہے ابوالحوراء بیلیڈ بیان کرتے ہیں کہ

ترجمہ: ہم حصرت حسن بھٹو کے پاس تھے کسی نے سوال کیا کہ آپ بھٹو کو رسول
الله ماٹھ لیا کہ آپ بھٹو کے پاس میں تھے سور الله ماٹھ لیا کہ آپ بھٹو کو رسول
رسول الله ماٹھ لیا کے ساتھ جارہا تھا آپ بھٹی الم مجھور کے فرھیر کے پاس
سے گزرے جوصد قد کی مجھوروں کا تھا تو میں نے ایک مجھور پکڑ کر منہ میں ڈال
لی آپ ماٹھ لیا نے میر لے لعاب والی مجھورکو نکالا ۔ بعض لوگ کسنے لگے اگر
آپ سے نے ویعے تو کیا حرج تھا۔ آپ ماٹھ لیا نے فرمایا آل محمد ماٹھ لیا ہے صدقہ حلال نہیں۔
صدفہ حلال نہیں۔

اس واقعہ سے میر معلوم ہوا کہ رسول اللہ ما پھرائی نے والہانہ مجت وعقیدت کے باوجود تربیت کے مواقع ضائع نہیں گئے، بلکہ ہر مناسب موقع پر اصلاح فرماتے ہوئے، سیدھی راہ دکھلائی، ہمیں بھی اپنی تگرانی اولا دول سے جائز ناجائز سب پچھنیں کروانا چاہیے بلکہ غلط، ناجائز اور حرام کے ارتکاب پر فور آروک وینا چاہیے۔ بہی اسوہ رسول من اللہ تا تا ہے۔ بہی اسوہ رسول من اللہ تا تا ہے۔

ہمیں درس ملتاہے۔

ای طرح نماز وتر میں جود عاربیھی جاتی ہے وہ بھی حضرت حسن ظافی نے اپنے نانا جان حفرت محدرسول الله ما شراق آن سے میسی تھی ،اور بیدعااس قدرجامع اورہم ہے کہ ونیا و آخرت کی کوئی الیی بہتری اور بھلائی نہیں جس کا ذکر اس مختصر اور جامع دعا میں بوے ہی خوبصورت انداز میں موجودنہ ہو۔

الوحورا وسعدى رحمه الله فرمات ين

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ عَلَّمَنِيْ رَسُولُ اللّهِ مَا يُعْيَالُهُمْ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتُرِ اللَّهُمَّ الْمُدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَانَيْتَ وَرَوْلَنِي فِيمَنْ تَوْلَيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَاقَضَّيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضِى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ

{جامع ترمذى باب ماجاء في القنوت 317/1 السنن الكيري 209/209 اس كل سنتي عيم " حسن بن على والنوز ن كما مجهر رسول الله من الفيرة ن يجر كلمات سكهات جو یں وتر میں پڑھتا ہوں ،اے اللہ! مجھے ہدایت دے کران لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تونے رشد و ہدایت ہے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کران لوگوں میں شامل فرما جنہیں تونے عافیت بخش ہے اور جن لگوں کو تونے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو پکھاتو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت ڈال دے اور جس شروبرائی کا تونے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچالے۔ یقیینا تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس سے تو محبت کرے وہ تمجى ذليل وخواراوررسوانبين بوسكتا اوروه فحفص عزت نبيس ياسكتاجس كالتورثمن ہو ہمارے پرورد گارآ قااتو (بڑا) ہی برکت والا اور بلندو بالاہے۔''

# 

ان روایات سے واضح ہوا کہ آپ را الله ما الله منداور بڑے تھے۔

## سيدنا حضرت حسن اللفظ كاخوف خدا

سیدنا حضرت حسن بھی ہمد صفت موصوف انسانِ کامل تھے۔ والد اور نانا کی تربیت کا مزاج پر بردا گہرااڑ تھا، ساری زندگی صدقات وحسنات میں بسر کردی۔ دنیا کی محبت کو قریب تک نہ بھیکے دیا۔ جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنے والے جنت کے بیسر داراس قدراللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قدرت سے لرزہ براندام رہتے تھے، روضة الواعظین میں ہے:

أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّ أَارُتَعَدَتْ مَفَاصِلُهُ وَاصْفَرَّ لُوْنُهُ فَقِيْلَ لَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَهِى رَبِّ الْعَرْشُ أَنْ يَصْفَرَّ لَوْنُهُ وَتَرْتَعِدَ مَفَاصِلُهُ إبعارالادوار،339/43

حطرت حسن دائی جب وضوکرتے تو آپ کے جوڑ کا نیتے اور رنگ زر دہوجاتا، آپ سے اس کے متعلق کہا گیا تو آپ نے فرمایا: ہراس بندے پر جوعرش کے رب کے سامنے کھڑ ابولازم ہے کہ اُس کارنگ زر دہواوراُس کے جوڑ کا نپ اٹھیں۔

۔ ۔ ۔ ۔ اوراسی طرح آپ ناٹی جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اشراق تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ سجان اللہ

اہل تاریخ نے آپی سواخ عمری میں لکھاہے کہ آپ ڈاٹٹو نے کی مرتبہ بیت اللہ کا چی کی ایک تاریخ کے دنیادہ تر آپ پیدل کا چی کی ایک تعداد کے مطابق آپ نے کم وہیش ہیں بچیس جج کئے۔ زیادہ تر آپ پیدل کچ کیا کرتے تھے، سائل نے دریافت کیا کہ آپ سواری کی سہولت کے باوجود بیادہ حج کیا کرتے ہیں، آپ تر مانے گئے، اونی غلام اپنے عظیم مولا کے سامنے سوار ہو کرنہیں بلکہ بیادہ جا تا بی انجھا لگتا ہے۔

حصرات قارئین کرام! آج بعض احباب اہل بیت کے ساتھ محبت وعقیدت



کے بلند و بانگ دعو ہے تو کرتے ہیں مگر اُن کی سیرت کی ایک جھلک بھی اُن کے اندر نظر نہیں آتی ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہا کر دارمسلمان بننے کی تو فیق عطا فر مائے۔

## فرزندان سيدنا حضرت حسن الطنئ

مشہورسیرت نگار امام اہلحدیث حضرت سلیمان منصور بوری پینید امام حسن بھٹند کی اولا دکا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"المام عام كي باره بيغ تقة:

1 زید \_ 2 حسن منگیٰ \_ 3 حسین \_ 4 \_ طلحه \_ 5 اساعیل \_ 6 عبدالله \_ 7 مزه \_ 8 یعقوب \_ 9 عبدالرحمٰن \_ 10 ابو بکر \_ 11 قاسم \_ 12 عمر

پانچ بیٹیاں:

1 فاطمہ۔2ام سلمہ۔3ام عبداللہ۔4ام الحسین رملہ۔5ام الحن امام حسن کی نسل ان کے جار فرزندوں بعنی زید ،حسن فٹی ،حسین الاثر م اور عمر سے جاری ہوئی تھی گر حسین اور عمر کا سلسلہ ختم ہوگیا اور اب دنیا میں زید اور حسن فٹی کی اولا دباتی ہے۔ اولا دحسن علیہ السلام میں سے عمر اور قاسم اور عبداللہ میدانِ کر بلا میں شہید ہوئے شخے۔ (رحمۃ للعالمین ماٹھ لوکٹے ،2/116 بحار الانوار 44/163 تا 1738)

#### جنازه وشهادت:

(مجم كير، 3/71، فمبر 2693 اس كى سند يح ب

''سیدناحس بن علی ڈاٹٹو 47 سال کی عمر میں نوت ہوئے۔

یرتو حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر خص جانے کیلئے ہی آتا ہے، عام نیک لوگوں کے جنازوں پرخلق خداسیلاب کی طرح اللہ آتی ہے لیکن جب نواسہ رُسول جگر گوشہ فاطمہ بتول، حضرت حسن طائع کا جنازہ ہوگا تو یقینا کہ پیندا پی وسعتوں کے باوجود پینی کا داماں ہی کا شکار ہوا

# المناوس وسين المناف الم

ہوگا۔ آپ م<sup>عاشط</sup> تقریباً 49 یا50 ہجری کو بوجہ زہر شہادت باکی۔

حافظ ابن جر مين آپ كاتذكره كرتے بوئ فرماتے ين:

مَاتَ شَهِيلًا بِالسَمِّ (تقريب التهذيب ترجمه حس) وهشهيدفوت موك زبرك ساتهد

ایا در ہے سیدنا حضرت حسن بھی کے زہر کی نسبت حضرت معاویہ ڈاٹھ کی طرف کرنا قطعاً غلط ہے۔ تفصیل کیلئے کتب تاریخ دیکھیں، نیز اس سے بیجی معلوم ہوا کہ حسن ٹاٹھ عالم الغیب نہیں تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو زہر نگلتے }

تغلبہ بن مالک جوسیدنا حضرت حسن اللہ جنازہ میں شریک تھے ،فرماتے بین کمآپ کے جنازہ میں شریک تھے ،فرماتے بین کمآپ کے جنازہ میں اس القرر جموم تھا، آئی کیٹر تعداد میں لوگ آئے کہ وککو طُرِحَتْ إِبْرَةُ ما وَتَعَتْ إِلَّا عَلَى رَاْسِ إِنْسَانِ - {متدرک حاکم:3/13 الاصلة: 13/2}

ا گرسو کی کو پھینک دیا جا تا تو وہ بھی کسی انسان سے سر پر ہی گرتی۔

یعنی لوگوں کی تعداد صدرجد زیادہ تھی اور آپ کا جنازہ مدینہ کے گورفرسعید بن عاص نے برد ھایا۔ جس طرح کروایت میں موجود ہے، ابوحازم کہتے ہیں:

فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ يَقُولُ لِسَعِيْدِ بُنِ عَاصٍ وَيَطْعَنُ فِي عُنْقِهِ تَقَدَّمُ فَلُولًا سَنَةً مَاقَدِّمْتَ يَعْنِي فِي الصَّلَاقِ

المستدوك حاكد 171/3مسند احمد:531/2 سن البيهةي: 8/4 المستدوك حاكد 171/3مسند احمد: 531/2 سن البيهةي: 8/4 المين في المين في المين البيهةي المرد على المين البيهةي المرد على المين المين البيهةي المرد على المين المي

سيدنا حضرت حسن والنيئة كامقام المل حديث كي نظر مين:

سیدنا حسن والله کے بارے میں ہمارا میمونف ہے کہ آپ سیدناعلی المرتضى والله کے کہا پ سیدناعلی المرتضى والله کے کہا کے کہا کہ لائی کے کہا جیئے بین ، رسول الله طالی آرام کے کہوب نواسے ہیں آپ والله کا نام کی لائی

النان حن وحين المسلط ال

ہوئی شریعت کے مطابق ساری زندگی بسرکی ہے،آپ نیک نامی میں اپنی مثال آپ ہیں اور بلاشہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔آپ سے بغض رکھنامو جب لعنت ہے آپ سے عقیدت و محبت موجب رحمت ہے۔

ہمارے اسلاف میں ہے جس امام ومورخ نے بھی آپ کا ذکر شروع کیا تو مدح وستائش ہے اُس کاقلم جھوم اٹھا۔ ضیافت طبع کے لئے چندا قتبا سات پیش خدمت ہیں:

علامہ ذہبی ﷺ آپ کا ذکر کرتے ہوئے یول خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ:

الْإِمَامُ السَيِّدُ رِيْحَانَةُ رَسُولِ اللهِ طَالِيَّةِ وَسِبْطُهُ وَسَيِّدُ شَبَابِ الْمُالِيَّةِ السَّهِدُ وَسَيِّدُ شَبَابِ الْمَالِيَّ الشَّهِيْدُ.

(السير3/246)

آپ امام ،مردار، جناب رسول الله طافیقان کے میکتے پھول، آپ کے نواہے، جوان جنتیوں کے سردار، ابومحمہ ،قرش ، ہاشی ،مدنی ادر شہید فی سبیل الله ہیں۔'' مزید فرماتے ہیں:

" د حضرت حسن بالنيئة امت مسلمه کے امام، سر دار، حسین وجمیل، عقل مند، مجھدار، سخی، نا قابل تعریف، نیک سیرت، دیندار، پر بهیزگار، صاحب و جاہت اور بڑی شان والے عظمے"

#### **اللَّهُمَ صلَّ عليه دَائماً ابدَا** آمِن ثُمَ آمِن



## مخقرتعارف

حسين بن على بن ابوطالب بن عبد المطلب بن باشم

ابوعبداللد

مدينه طيب

شعبان 4 جرى، 4 جنورى 626م

حسن بين سے چھوٹ: تقریباً ایک سال

تاريخ پيدائش:

اولاد:

تاریخ شهادت:

حضرت على إله وفاطمه واللهاسي رشته: دوسرے بينے

چار بیٹے دو بیٹیال .

ملك عراق ميدان كربلاء

10 محرم 61 جمری سرزمین کر بلاء



# نام حسین داش بھی امتخاب پینمبرہے!

سیدہ فاطمہ رہا کے شکم اطہر سے جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تو پہلے کی طرح اس کا نام بھی سیدنا حضرت علی المرتضی رہائی نے ایک روایت کے مطابق حرب رکھا۔ گررسول اللہ مائی آئی نے تھم خداوندی کے مطابق پہلے نواسے کی طرح دوسر نے واسے کا نام بھی خودہی تجویز فرماتے ہوئے حسین رکھا ، آپ پڑھ چکے ہیں آپ مائی آئی نے فرمایا ۔ کہ مجھے نام تبدیل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور یقینا ہے تھم رسول اللہ مائی آئی کو اللہ ہی کی طرف سے تا ۔

## عقيقه حفرت حسين والغفاء

حفرت حسین بھائی ،سیدنا حفرت حسن بھی ہے کم وہیش ایک سال چھوٹے تھے۔ جس طرح ولا دت حسن بھائی پر آپ نے عقیقہ کیا ، اس طرح سیدنا حضرت حسین بھی کی پیدائش کے بعد آپ بھائی نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا۔ جس کی وضاحت وصراحت تیسرے باب شان الحسین میں آئے گی اِنشاء الله الْمَدَّان

#### نانات مشابهت:

خادمِ رسول سیدنا حضرت انس بن ما لک دایش نے کم وہیش دس سال آپ کی خدمت میں گزارے، لمباعرصه دربارِ رسالت کی فیوض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہے، اس قدرعالی مرتبت صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ

﴿ أَتِى عبيدَ اللهِ بنَ زِيادٍ برأسِ الحُسَينِ عليه السلام : فَجُعِلَ فِي عَلَيهِ السلام : فَجُعِلَ فِي طُسْتٍ فَجُعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسُ:

كان أشبههم برسول الله مَا يُنْ وَكَانَ مَخْضُوباً بِالوَسَمَةِ ﴾

(بخاري كتاب المناقب مناقب الحسن والحسين }

ربعاری کناب المعادی معادی المعادی کناب المعادی کا المعادی کا المحادی کا سرمبارک جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس ایک تشت میں حضرت حسین علیاتی کا سرمبارک لایا گیا تو وہ (بد بخت) اس پر لکڑی سے مار نے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت انس بھائی نے فرمایا حضرت حسین رسول اللہ علیاتی نے مسلم سب سے زیادہ مشابہ تصاور آپ کا سروسمہ سے رنگا ہوا تھا۔

صحیح جامع ترندی کے الفاظ میں کہ سیدنا حضرت انس جھی فر ماتے ہیں:

﴿ كنتُ عند ابنِ زيادٍ فَجِئَ برا سُ الحسينِ فجعل يقول: بِقَضِيْبٍ في أنفه ويقول: مارأيتُ مِثل هذا حُسناً لم يُذكر، قال: قلتُ أمَاإِنَّه كان من أشبههم برسول الله وَالْمَالِمَ ﴾

(صحيح سنن ترمذي المناقب 4/ 201 }

ترجمہ: میں ابن زیاد کے پاس تھا جب اس کے پاس حضرت حسین بڑاؤہ کا سرلایا گیا ، تو وہ چھڑی کے ساتھ آپ کی ٹاک پر مارتے ہوئے (بطور تھکم) کہنے لگا، میں نے اس جیسا حسن نہیں و یکھا، اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے، انس بڑاؤہ فرماتے ہیں میں نے کہا، بیڈو ان میں سے ہے جورسول اللہ ماٹھ آؤم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حد بیٹ بھی سول اللہ ماٹھ آؤم کے مشابہ تھ، حد بیٹ بھی سول اللہ ماٹھ آؤم کے مشابہ تھ، میدنا حسین بڑھیا کی مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا حسین بڑھیا کی مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا حضر سے ملی الرتھ کی دائے جی کہ

ومن سرّة أن يَنْظُرَ إلى أشْبَهِ النَّاسِ بِرسولِ اللهِ مَاليَّالَةِ مَاليَّالَةِ مَاليَّالَةِ مَاليَّالَةِ مَا مَاليَّالَةِ مَا الله مَاليَّالَةِ مَا الله مَاليَّةِ مَا الله مَاليَّةً مَالين ومن سرّة ان ينظر إلى اشبه الناس برسول الله مَاليَّةً مَالين

عنقه إلى كعبه خَلقًا فلينظر إلى الحسين بن على رفيها \$ المسند احمد، مسند على مكتاب الشريعة ،باب الحسن والحسين 5/2146 كتاب فضائل الصحابة حلد 2صفحه 973 اسناده حسن }

ترجمہ: جوچاہے کہ گردن، چرہ اور بالول کے لحاظ ہے رسول اللہ ساللہ آلائم کے سب سے
زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسن بڑائی کو دیکھ لے، اور جو چاہے کہ گردن سے
ثخنوں تک رسول اللہ سی ٹی تیا کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھے تو وہ حسین بڑائی

## حسين والفيئ سے محبت رکھنے والے سے الله محبت فرمائے:

رسول اکرم طافیقائم آپ دالت سے بہت محبت فرماتے تھے ایک موقع پر آپ مالیقائم نے ارشاد فرمایا جو حسین طافی سے محبت رکھے گا اللہ تعالی اس سے محبت فرمائیں گےاسے اپنامجوب بنالیں گے۔ سجان اللہ

سیدنا حضرت یعلی بن مرود این فرماتے ہیں کہ:

واته مُرجُوامع النبي صلى الله عليه وسلّم إلى طعام دعُوا له فاذا حسين يَلْعَبُ في السّكّةِ قال فتقلّم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم، وبسط يديه فجعل الغلام يفرّ ههنا ويضاحِكُه النبي صلى الله عليه وسلّم حتى يفرّ ههنا ويضاحِكُه النبي صلى الله عليه وسلّم حتى أخذَه فجعل إحدى يديه تحت ذقيه والأخرى في فأس رأسِه فقبله وقال: حسين منى وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ مسيناً حسين سبط من الأسباطِ في النه من المناطِ الله عليه الله من المناطبية من المناطبية من المناطبية من المناطبية من المناطبية عليه الله الله الله من المناطبية من المناطبية من المناطبية من المناطبية المناطبية من ا



الفضائل. 12/ 102. صحيح موارد النظمان المناقب 368/2 سلسلة الإحاديث الصحيحة 3/ 229 حديث 1227 }

ترجمہ: چند صحابہ نفائی اسول اللہ سائی آئی کے ساتھ دعوت پر گئے ،جس کے لئے معو کئے معرف کے استھ عجب کہ بین اچا تک حضرت حسین جائی گئی میں کھیل رہے تھے، محانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سائی آئی لوگوں ہے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا یا حضرت حسین بڑائی (نانا جان کو د مکھر ک) اِدھر اُدھرا چھلنے، کو د نے گئے اور نبی کریم سائی آئی آئی آپ بڑائی کو ہندار ہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ سائی آئی نے آپ کو پکڑا اور اپنا ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچ اور ایک سر کے پچھل طرف رکھا اور (رخسار حسین پر) بوسد دیا اور فر مایا حسین مجھ سے اور میں حسین ہے ہوں ، اللہ تعالی اس محف نے جب کرے جو حسین سے مجت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ تعالی اس محف نے حبت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ تعالی اس محف نے حبت کرے جو حسین سے مجت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ تعالی اس محف نے حبت کرے جو حسین سے مجت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ

اس موقع پررسول الله مالين آن بن ايسے جاندار اور شاندار جملے ارشاد فرمائے جس معظمت حسين كي انتہاء فرمادى -

1) حسين مِنِي وَأَنَّا مِنْ حُسَيْن

حسین الله مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔

2) اَحَبَّ اللهُ مَنْ اَحَبَّ حُسينًا حسين رااني عربت كرنے والے ساللہ مجت فر مائے۔

3) سِبْطُ مِّنَ الْكَسْبَاطُ

، سرجب رہی ہے۔ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔

الله تعالیٰ ایسے عظیم صحابی رسول کی دل وجان ہے تکریم کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ متدرک حاکم میں ہے سیدنا حضرت ابو ہر پر واٹائیٹی فر ماتے ہیں:

﴿ رأيتُ رسولَ اللهِ ﴿ وهوحاملُ الحسينِ بنِ على وهو يقول اللهم أنّى أُحِبّه فأحِبّه ﴾ (سندك ماكم، مناف حسن ، 177/3)

ترجمہ: میں نے رسول الله منافیلاً آم کودیکھا آپ حسین بھٹا کواٹھائے فرمارہے تھا۔ الله میں اس سے محیت کرتا ہوں ایس تو بھی اس سے محبت فرما۔

### دنياميں جنت كامهمان دىكھرلو:

نی اکرم ما الی آوند نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام دی آون کے جنت کی بشارت دی اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان عام فر مایا۔ انہی خوش ضعیب اصحاب رسول میں سیدنا حضرت حسین دائی بھی شامل ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی گوائی سرکار دو عالم مالی آون نے زبان رسالت سے خوددی۔
زبان رسالت سے خوددی۔

حدیث میں ہے سیدنا حضرت جابر بھٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول القد ماٹھ اِن سے سناآ پ ماٹھ آئی فرمارے تھے۔

هُمَنْ سَرَة أَنْ يَنْظُر إلى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ فَلْيَنْظُرُ إلى الْحَسَةِ فَلْيَنْظُرُ إلى الْحُسَيْنِ بْنِ على ﴾ { جُحَ الرواكم 9/21-ام الم الْحَسَيْنِ بْنِ على ﴾ { جُحَ الرواكم 9/21-ام الم المحيد المسدد بتحقيق الأثرى 2 / المسدد بتحقيق الأثرى 2 / 368 مديث 1868 محيد موارد الظمان 2 / 368 مكتاب فضائل الصحابة 1732 والسلسلة الصحيحة 7 / 1732 مديث 4003

ترجمہ: جس کو پہند ہو کہ وہ اہل جنت میں ہے ایک آ دمی کو دیکھے پس حسین داشی بن علی داشیٰ کود کیھے لے سبحان اللہ

قار کین کرام! سیدنا حضرت حسین داشی ان خوش نصیب اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کے جنتی وہنتی ہونے کی بشارت حضور نبی کریم مالیڈ کا نے خود دی۔ اس سے بڑھ کر سمادت مندی وخوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی مبشر بالجنہ سیدنا حضرت حسین ولائٹ کی قبر پر کروڑ رحمتیں اور بخششیں نازل فرمائے اور ہمیں ان سے عقیدت رکھنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین ہم آپین



### كاندهلوى صاحب كي خيانت:

شانِ حسنین فالله پر مشمل احادیث بر حکرایک سے محبّ رسول کا دل باغ باغ موجاتا ہے اور بسا اوقات آ تکھیں آ نسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں مگر محروی تقسمت کہ بعض ناصبی حضرات فضائل حسنین کر پمین فالله کے متعلق وار دروایات کو برداشت نہیں کرتے بلکہ اُن کی موشکا فیاں پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان شنر ادوں کی نضیات میں آنے والی حدیث نے اُن کے آئن میں آگ لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی احادیث کوضعیف خابت کرنے کیلئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتے ہیں اور حضرات محدثین کرام پر طعن و شابت کرتے ہوئے بھی ذرہ برابر بھی ہچکیا ہے محسوس نہیں کرتے۔

یہاں پرسِبط من الاسباط کے حوالہ سے میں اس تعصب وہد دھرمی کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں جس کا اظہار حبیب الرحمٰن صدیق کا ندھلوی نے اپنی کتاب "ندہبی داستانیں اوران کی حقیقت حصہ سوم" میں کیا ہے۔

موصوف لکھتے ہیں کہ قرآن میں اسباط نواسے کے معنیٰ میں نہیں آیا بلکہ ہرمقام پر پوتے کے معنیٰ میں آیا ہے۔ نیز ہروہ روایت جس میں لفظ سبط نواسے کے معنیٰ میں ہو شیعہ کی اختر اع ہے۔اوراس میں تشجیع کار فرماہے اوراس لفظ کا وجودروایت کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے صغے وقع 599

کاندهلوی صاحب کا یہ کہنا سراسر بنی برجہالت ہے یا تجابل عارفانہ ہے وگرنہ لغت عرب میں، سبط، پوتوں اور نواسوں دونوں کے لئے مستعمل ہے قرآن مجید میں اگر چہنو استہ کے معنی میں نہیں آیا۔ گراس سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا بیم عنی ہے ہی نہیں۔ مشہور کتاب تاج العروس میں ماہر لغت عرب السید مرتضی الزبیدی فرماتے ہیں و کسلام الائمیة صویدے آنہ یک مشہور کے اللائمیة صویدے و هذا المقول الاخیر هوا شامل ہے بلکہ نواسوں پراس کا اطلاق یمی زیادہ مشہور ہے ﴿وهلذا المقولُ الاخیر هوا المشهور عند العامیة ﴾ مزیدد کیمیں (تاج العروس جلد 5 صفحہ 148)

مشهورلغوى محمر بن مكرم الانصاري المعروف ابن منظور اپني معروف زمانه كتاب

مل كست ين كرسبط ﴿ ولدا الإبن و الإبنة ﴾ بوتون ، نواسون دونون كے لئے ہے۔

إلىان العرب جلدوص 181}

اورالمعجم الوسيط جلد 1 / 414 من بھی بھی عبارت ہے کہ ﴿ السِبط ولمدُ الإسن و الإسنة ﴾ نيزيادرہ کہ کہ کہ تقيير کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانے ہيں کہ لواسے بھی اپنے نانا کی اولاد میں شریک ہوتے ہیں ۔ حافظ ابن کشرر حمد اللہ فی بیواقعہ نقل فر مایا ہے کہ بجاح بن یوسف نے امام کی بن يعم رحمد اللہ تعالیٰ سے بڑے طالمان انداز سے پوچھا اور تہديد آ ميز لہد سے کہنے لگا کہ دلائل سے ٹابت کرو حضرت حسن واللهٰ و مسین واللهٰ رسول اللہ مالیہ اور تبدید آ میز لہد سے کہنے لگا کہ دلائل سے ٹابت کرو حضرت حسن واللهٰ و المام کی بن جم رحمد اللہ نے سورہ انعام کی 18 آ بت تلاوت فر مائی جس میں حضرت عیلی علیہ انسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د قر اردیا گیا ہے۔ امام صاحب فر مانے لگے علیہ انسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا د قر اردیا گیا ہے۔ امام صاحب فر مانے لگے جران رہ گیا۔ (تغیرابن کیرجلد 2 صفحہ 173)

اورا مام قرطبی رحمالله ای آیت کی تغییر می لکھتے ہیں وعد تعیسیٰ من فدیا آ ابراهید والما هوابن البنت فاولاد فاطمة رضی الله عنها دُدیّة النبی مالی آن وبهذا تمسّك من دای ان ولدالبنات ید حلون فی اسم الولد کی علیاللام کوابراہیم علیه السلام کی اولاد میں شار کیا گیا ہے حالانکہ وہ بی کے بیٹے ہیں۔ پس اولادِ فاطمہ فی الله رسول الله مالی آلی اولاد میں شامل ہیں یہی ان حضرات کی دلیل ہے جونواسوں کواولاد

گردوی باطل کے مطابق مطلب کی عبارہ نقل کرنا باقی تمام دائل وقر ائن اور حقائق وشواہد کو ہفتم کرجانا کا ندھلوی صاحب کی امتیازی خوبی اور عادت سیرے ہے اور یاد رے اس مقام پر بی نہیں گئ ایک مقامات پر کا ندھلوی صاحب نے ذخیرہ حدیث کوداغ دار کرنے کی تاکام کوشش کی ہے اور حسنین کریمین سے بغض وعناد ظاہر کیا ہے، اس ندموم کاوٹن کا مفصل تعاقب میرے مشفق بزرگ اور ممتاز عالم دین ارشاد الحق الاثری حفظ اللہ کی کاوٹن کام کوشش کی میسلم کو ندہجی داستانیں بنانے کی ناکام کوشش کی میں طے گا۔

ر شان در شان در

سبط من الأسباط كامفهوم بعض نے امت من الام بھي كيا كه حضرت حسين الله خبر و بھلاكي میں ایک اُمت ہیں یا آپ طافیالا حضرات انبیاء کرام کی اولا دمیں سے ہیں۔

{النبيانة لابن الاثيرجلد3 / 153}

# شهادت حسين دالين كى پيش كوئى يايد مكيل كو:

ذخيره صديث كا مطالعه كيا جائے تو سه بات واضح ہوتی ہے كه سيدنا حضرت حسین والله کون 61 جری میں جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا اس کا تذکرہ سید الرسل جناب محمد رسول الله مل الميلة لم في الين زبان رسالت من خود فرمايا ال صمن من كل أيك ا حادیث مروی ہیں جوقوا نین محدثین کے مطابق با نکل صحیح ہیں اورائمہ محدثین نے انہیں صحیح تسليم كيا ہے محض ہا دھرى كا مظا ہر وكرتے ہوئے ان سيح احاديث كوسليم ندكر نا يقينا بہت ہری جرائت و جسارت ہے۔جس طرح آپ ٹائیڈیٹر کی دیگر پیش گوئیاں اپنے اپنے وقت ير يج ثابت ہوئيں ،اس طرح به پیش گونی بھی برحق نکل -

سيدناابن عباس فرماتے ہيں:

رَايِتُ النبيَّ طَالِيَةً إِنْهُمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْم بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَتَ أَغْبَرَ بِيَكِمْ قَارُورَةً فِيهَا دَم، فَقُلْتُ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَاهَذَا؟ قَالَ هَذَا دُهُ الحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ المُ أَزَلُ ٱلْتَقِطُه مُنْ ذُالْهَوْم، فَحَفِظْ نَا ذَلِكَ الْهَوْمَ فَوَجَدُنَاهُ قُتِلَ ذَٰلِكَ

ورو اليوم- (مسند احمد 242/1، هذاية الرواة 462/5 مديث: 6130 الثي الإنى الثي وسى، إشيخ زير على زئى سيت ديكر عد شين ومشائخ نے اس مديث كوسن قرار ديا ہے -- }

میں نے ایک دو پہر کے وقت رسول الله سالطالة الله کود یکھا جس طرح سونے والا (خواب) دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود پاؤں تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی س بوتل تھی جس میں خون تھا، میں نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان سے کیا ہے؟ فرمایا بیہ حسین طاش اوراس کے ساتھیوں کا خون ہے،جس کو میں آج چنتار ہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس دن کویا در کھا تو میں نے پایا کہ ان کواس دن کل کیا گیا۔

امام اہل حدیث بی الحدیث حضرت مولانا محد اساعیل سلنی رحمة اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں (معلوم ہوا کہ یہاں جو حضرت حسین پر رخ و تکلیف ہوئی اس کا حال وریافت کرکے عالم ارواح میں آپ کورنج ہوا، اور مغموم ہوئے۔اس سے معلوم ہوا کہ عبیداللہ بن زیاد، عمر و بن سعد شمراور خولی وغیرہ مردودوں نے حضرت حسین واللہ کورنج پہنچایا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ الی حرکت نہ کریں جس سے حضرت کے اہل بیت کودنیا میں یا آخرت میں رنج پہنچے۔

(عاشيه على قامترجم، كتاب المناقب ، مناقب اللهيت ، الفصل الثالث) اوراسي طرح ترجمان مسلك المحديث علامه زبير على زكى حفظه الله اليي مخرج اور محقق كتاب محبت بني محبت صفحه 105 يراس حديث كے تحت لكھتے ہيں: {اس سے معلوم ہوا كه ني سائي لَالِمْ سيدنا امام حسين ولائيو كى شہادت بريخت عملين تھے۔}

ایک روایت میں شہادت ِحسین جھٹو کی پیش گوئی کی طرف بایں الفاظ اشارہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن نجی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہوہ

سَارَمَع عَلِى رَضَى الله عنه و كان صَاحِبَ مِطْهَرَتِه فلمّا حاذى نينوى وهو مُنطلِقٌ إلى صفِين فنادى عَلِى رضى الله عنه اصبر أبا عبد الله عنه اصبر أبا عبد الله بشط الفراتِه قلتُ: وماذا؟ قال: دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلمَ ذاتَ يوم وعَيْنَاه تَغِيمُ ضَانِ قلتُ: يانبيَّ اللهِ أَاغُضَبكَ أحدُ ماشأَنُّ عَيْنَيكَ تغيضانِ؟ قال: بلى قامَ مِن عِندِى جبريلُ قبلُ عَينيكَ تغيضانِ؟ قال: بلى قامَ مِن عِندِى جبريلُ قبلُ فحدَّ ثَنِي أَنَّ الحُسَينَ يُقتلُ بشط الفراتِ قال: هَلُ لَكَ إلى أَنْ فَحدَّ ثَمِنَ عَنْ مَنْ قَبَضَ قَبُضَةً مِن تُربِتِه قال: قلتُ: نَعَمْ وَ فمدَّ يَدَة فَقَبَضَ قَبُضَةً مِن تُرابِ فأعُطانِيها فلم أَمْلِكُ عَيْنَى أَنْ فَاضَتَدَ

{ مُع الزوائد 9 / 190 باب مناقب الحسين بن على عليها السلام ، علامه يبثى يوشيه فرمات بيل كه راوة أحمد و ابويعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات منداني يعلى 1 / 498 مديت واحة أحمد و ابويعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات منداني يعلى 1 / 206 مديث 363 ، اس كاستد حسن 1 / 206 مديث 358 ، كتاب الشريعة جلد 5 صفح و 2175 باب أعباد النبي مؤلي المحالي المحسون الشيخ عبدالله الدبي فرمات بين الراس كاستد حسن بين الشيخ عبدالقادر جوندل والشيخ حسين سليم احمد عبدالله الدبي المعالية 30 صفح و 249 باب تقل حسين محمد على الباني رحمد الله في رحمد الله في المحمد على المعالية 30 صفح و الله العالية 30 صفح و الله و

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ شہادت حسین دلھیں کی خبرس کر شدت غم و تا سف کی بنا پر رسول اللہ ملاقیقاتی تا سف کی بنا پر رسول اللہ ملاقیقاتی تا ہیں زارو قطار رو پڑے اور آپ سلاقیقاتی کی آئی تکھیں قابو میں نہ رہیں، مگر افسوس کہ آج کا محقق ذکر شہادت حسین دلات پر سیدنا حضرت حسین دلات کو باغی ،سلطنت کا حریص اور خطا کا رہا بت کرتا ہے ،اور اس المناک واقعہ پر افسردگی کی بجائے اس کے چبرے پر ، اس کے قلم ہے گتا خی و بے او بی کے جذبات اور جراحیم ظاہر ہوتے ہیں۔ اعاد نیا اللہ منہ آ مین ثم آ مین

یا در ہے! سیدنا حسین را اللہ کے متعلق غیر مناسب رویہ ناصبی حضرات کا ہوتا ہے،
لیکن جہالت کی وجہ سے وہ اہل حدیث کے ذمہ ڈال دیاجا تا ہے۔ الجمد للہ کوئی اُقتہ اہل حدیث عالم آ ہے کی شان میں ادنی کی گتا فی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی نواصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جماعۃ الدعوۃ کے مرکزی ادارہ المعبد العالی مرید کے فاصل مولانا تفضیل احمد لکھتے ہیں کہ: شہادت حسین را اللہ پر بعض نام نہا دخشیق نگاروں اور ناقدین فولانا تفضیل احمد لکھتے ہیں کہ: شہادت حسین را اللہ کی مورت میں استعال کر کے عظمت حسین را اللہ کی کوشش کی ہے اور ای طرح بعض افسانہ نگاروں نے اسے داستانوں میں جدل دیا ہے۔ اہمی صین را اللہ کی کوشش کی ہے اور ای طرح بعض افسانہ نگاروں نے اسے داستانوں میں جل دیا ہے۔ اہمی صین را اللہ کی کوشش کی ہے اور ای طرح بعض افسانہ نگاروں نے اسے داستانوں میں جل دیا ہے۔ اہمی صین را اللہ کی کوشش کی ہے اور ای طرح بعض افسانہ نگاروں نے اسے داستانوں میں جل دیا ہے۔ اہمی صین را اللہ کی کوشش کی ہے اور اس اللہ کا میں جات کوئی ہوئیں۔

امام العصر محدث الدهر شيخ الاسلام علامه الباني رحمه الله في ديگرروايات كويهي نقل فرمايا ہے جن ميں سے دومجتھرروايات درن فيل تيں۔

رسول اكرم منافية أينم في مايا:

﴿ أَتَانَى جَبِرَائِيلُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ مَا أُمِّتِى سَتَقْتُلُ ابْنِي هٰذَا (يعنى الحسينَ) فقلتُ أَهْذَا؟ فقال: نَعَمُ وَأَتَانَى بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمَرًا وَ ﴾

السلسلة الصحيحة 484/2 صديث 218 السلسلة الصحيحة 484/2 صديث 821 المسلسلة الصحيحة 484/2 صديث المت ترجمه المسلمة المسلمة

اوراى طرح ايك ردايت كالفاظ بهديون بين كداً ب ويُزَيَّهُ فِي مايا: ﴿ لَقَالَ دَخَلَ عَلَى البَيْتَ مَلَكُ لَمْ يَدُخُلُ عَلَى قَبُلُهَا فقالَ: إِنَّ ابْنَكَ هَٰ فَا حسينَ مَقْتُولٌ وإِن شِنْتَ أُرِيتُك مِن تُربةِ الأرضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِها ﴾ [اسلسلة الصحيحة 485/2 حديث 822 } المرض الَّتِي يُقْتَلُ بِها ﴾ [اسلسلة الصحيحة 485/2 حديث 482 } المرحة: مَير عالم مِن ايك اليافرشة آيا جو پِلل بحق نداً يا تقاراس ني كها يقينا تهارا بينا ر شانِ حسن قبل کر دیا جائے گا اور اگر تو چاہے تو میں تجھے اس زمین کی مٹی دکھلاؤں

حسين قبل كرديا جائے گا اور اگر تو جائے تو ميں تجھے اس زمين كى مثى دكھلاؤں جہاں يرقبل ہوگا۔

اس من میں عمارہ بن کی بیان کرتے ہیں کہ جس روز حضرت جسین بن علی اللظظ کوشہید کیا گیا تو ہم خالد بن عرفطة کے پاس تھے، تو خالد نے ہمیں بیان کیا:

هٰ لَهُ اللَّهُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ م

أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِ-

(رواہ الطبرانی والبزارسجمع الزوائد،1944) سندسج ہے) یمی میں نے رسول الله مالی آئم سے سنا تھا کہ آپ مالی آئم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت کے معاملہ میں آزمائے جاؤگے۔''

مرسان میں میں میں میں میں میں کہ اللہ کا اصادیث صحیحہ حضرات محد شین میں میں میں کہ اور کے مطابق ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ شہادت حسین دائلی کی خبر آپ کو بذریعہ فرشنہ دی گئی تھی۔ اور آپ ساٹھ آپار سنتے ہی بے اختیاررو پڑے اور شدت غم کا اظہار فر مایا۔ سلام الله علیہ ہما کہ میں مرجھایا شہادت حسین دائلی سنتے ہی ہول ساچرہ بھی مرجھایا شہادت حسین دائلی سنتے ہی

تو بے فکر، کرتا ہے ذکر، مسکراتے ہوئے (رائغ)

اور پادر ہے رسول اکرم ملاقبہ ہم نے دوسری سیح روایات میں پیش گوئیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کدایک وقت آئے گا ظالم لوگوں کی حکمر انی ہوگی ادر میری امت کی تباہی، قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اس لئے تو سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو 60ھ کے بعدوا لے فتنوں اورظلموں سے اللہ کی بناہ مانگتے تھے۔ (سیح بھاری، کاب الفن، مدیث: 7058ء م فخالباری)

## قاتلین حسین کے متعلق ہمارے اسلاف کا موقف:

ہم تو کسی ادنی صحابی کی ادنی سی تو بین کرنے والے کو پیندنہیں کرتے، چہ جائیکہ ہم قاتلین حسین طائق کو اچھا شبجھیں .....۔۔۔کون ہے ..۔۔؟ جومسلمان بھی ہواور نواسہ کر سول جنتی جوانوں کے سردار حضرت وحسین طائق کے قاتلین سے محبت رکھتا ہو ..۔۔؟ ہمارا می ایمان ہے کہ ایک دل میں بیدو چیزیں قطعانیں ساسکتیں۔ بعض احباب شاید بی بیجھتے ہیں کہ ہم قاتلین حسین سے خیرخواہی کرتے ہوئے اُن کا دفاع کرتے ہیں حالانکہ بیہ بات سراسر غلط ہے۔ ہمارے زدیک قاتلین حسین سے بغض رکھنا فرض ہے۔ تمام المحدیث قاتلین حسین کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ البتہ تاریخی روایات کے تعناد کی وجہ ہے ہم جتی طور پر آ پ کے قاتلین کا تعین نہیں کر سکتے اور اس وجہ ہے ہم کسی معین فحض پر لعنت نہیں کرتے ۔ اور معین محض پر لعنت کرنا شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق درست نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر قاتلین حسین سے ہم گئی طور پر براءت ونفرت کرتے ہیں۔ مشہور محدث وفقیہ امام ابرا ہیم نحنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

﴿ لَوْ كُنْتُ فِيْمَنْ قَالَلَ الْحُسَيْنَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

لَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَنْظُرُ إِلَى وَجْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَا يُؤْلِيْهُ ﴾

معجم كبير طبرانى، 112 ، 3 مورنيت 28,29 ، سى سندسن ب- الاصابة 17/2 ) اگريس أن لوگوں بيس بوتا جنبول في مسين سال انى كى چريس جنت بيس داخل بوجا تا البت بيس شرم محسوس كرتا كدسول الله مالي آيا خير كے چرك كى طرف ديكھوں۔

اور یقیناً دنیا کی بدنا می کے ساتھ ساتھ جب قاتلین حسین حوض کوثر پر وار د ہوں گے تو اُن کو ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امام شہیر محدث بیر محمد بن حسین آجری رحمداللہ فرماتے ہیں کہ

مئة الف الف لعنةٍ على قاتلِ الحُسينِ-

{ كتاب الشريعة 5 / 2183 }

'' قاتلِ حسين اللهُ پرلا كھوں لعنتيں ہوں \_''

شیخ الاسلام امام اہل حدیث حضرت امام ابن تیمیدر حمد الله اہل بیت ہے محبت و عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿مُحَبَّتُهُمْ عِنْدَانَا فَرْضُ وَاجِبُ يُؤْجِرُ عَلَيْهِ ﴾ (نتادي 478/4)

المل بیت ہے محبت لازمی فرض ہے، جس پراللہ کی طرف ہے بہت اجر ملے گا۔ مرخیل مسلک محدثین فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرض اور ہاعث اجر بھی ہے۔ اب بھی کوئی اہل حدیث یا محدثین کو اہل بیت کا مخالف سمجھے یا کہت تو یہ بہت بوئی تہمت ہے ﴿ تَكُورُتُ تَحْلِمَةٌ تَغُورُ جُمِنُ اَلْوَ اهِمِهِمُ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَ ﴾ شخ الاسلام قاتلین حسین پرلعنت کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

﴿ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الحُسِينَ أَو أَعَانَ على قَتلِه أُورَضِى بِذَلك فَعَلَيه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْن لايقبلُ اللَّهُ منه

صرفاً ولاعدلاً

جس نے حسین راہوں کوئل کیا یا اس کے قل پر مدد کی یا قبل پر راضی ہوا۔ ایسے ( ذلیل ) پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہواور القد تعالیٰ ( ایسے طالموں ) کی فرض دُفل کوئی عبادت قبول نہ کرے۔

ر بی میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہم جس طرح قاتلین حسین کو ہمارے اسلاف نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے ہم اس اس طرح بلکہ اس سے بڑھ کراُن کونفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ النبواس شرح العقائد صفحہ 133 پرقاتلین حسین کا تذکرہ ہایں الفاظ ہے:

وَالْتَفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَوْ آمَرَيهِ أَوْ اجَازَةٌ أَوْ رَضِيَ بهم

ہے جس نے آپ کولل کیایا قل کا عظم دیایا آپ کے لل کوجائز فرار دیایا اس سے راضی ہوا۔ اور ملاعلی قاری مولاد نے بڑی صراحت کے ساتھ بیموقف واضح کیا ہے کہ اجمالی

اور ملا می فاری رہے ہے جو بی سرامت سے سے طبیہ وقت وال میں ہے۔ اشرے نقدا کبر سف 87 ا

حضرت امسلمه را الله المارية

شھر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ہم ام الموثین سیدہ ام سلمہ فاتھا کے پاس

تے، میں نے ایک چینے والی عورت کی آ وازسی اوروہ حفرت امسلمہ کے پاس آئی اور کہنے گئی ، حضرت حسین کوشہید کر دیا گیا ہے، تو ام سلمہ نے فرمایا:

و رود قَلْ فَعْلُوهَا مَلَا اللهُ بِيوتَهُمْ نَارًا وَوَقَعْتُ مَغْشِيًا عَلَيْهَا وَقُمْنَكُ

(تاريخ دمشق، 229/14 س كى سندس ب التهذيب 430/1 اس كى سند حسن ب

کیا انہوں نے ایسا کیا ہے .....؟ اللہ تعالیٰ اُن کے گھروں کوآ ٹگ سے بھردے میں کہ کروہ بہوش ہوگئیں اور ہم واپس آ گئے۔

قار کمین کرام .....! ہمیں کسی عام با کردار شخص کے متعلق بی خبر پہنچ کہ اُس کو خالموں نے شہید کردیا ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے کلمہ کبددعا ئیے لکل جاتا ہے، وہ تو آخر نواسئد رسول اور اللہ کی زمین پرآپ کی نشانی شفے۔

اور اس طرح عجب حمرت کی بات ہے کہ ام الموثین حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مقبول سند کے ساتھ مروی ہے۔ مقبول سند کے ساتھ مروی ہے انہوں نے فر مایا: سُمِعَتِ الْمُجِنَّ تَنُوْحُ عَلَی الْمُحَسِیْنِ جَوْل کوسین نَافُو کَ عَلَی الْمُحَسِیْنِ جَوْل کوسین نَافُو کَ شَهادت پر روتے ہوئے سنا گیا۔ (مجم کیر، 3/121)، روایت: 3862، فضائل صحابہ ام احمد، 2/776، روایت: 3173اس کی سندھن ہے)

ای طرح شارح حدیث اور امام الجمدیث عبدالرحمن مبارک بوری رحمه الله حضرت فاطمه فی فنا کی فضیلت میں وارد حدیث کے تحت قاتلین حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ فی فی کے اس سے بڑھ کر اور تکلیف کیا ہو کتی ہے کہ ظالموں نے اُن کے لئت باک کے نت جگرکوشہید کردیا ، یقینا وہ دنیا میں بھی بدتر انجام کو پنچے ﴿ وَلَسَعَدُ اَبُ اِن کے لئے زیادہ خت ہے۔
الآجورة اَشَدُ ﴾ اور آخرت کاعذاب اُن کے لئے زیادہ خت ہے۔

{ تحفة الاحوذي بشرح جامع التر مذي 10 / 251 }

تر جمانِ مسلک اہل حدیث علامہ زیرعلی زئی اپی محقق اور مخرج کتاب ''محبتِ ہی محبت'' صفحہ 108 پر قاتلین حسین ڈائٹؤ کے متعلق اپناموقف واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''آخر میں اُن لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے سیدنا ومجو بناوا مامنا الحسین بن علی ڈائٹؤ کو شہید کیا یا شہید کروایا یا اس کے لیے کسی قتم کی معاونت کی۔اے اللہ! ہمارے دلوں کوسیدنا



كتاخ سيدنا حضرت حسين الثين كانجام

اہل صدیث کے نزدیک اللہ کے کی نیک دلی اور سچے بزرگ نے بغض رکھنا اللہ کے جگ لڑ نے کے متر ادف ہے۔ چہ جائیکہ کوئی شخص سرکار دوعالم علیہ الصلاق والسلام کے گھر انے کے بارے میں تو بین آمیز جذبات رکھے۔ بلکہ اہل بیت سے بغض رکھنے والایا اُن کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا اور دہمی آگے جہنم میں داخل کردیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری جی نیمیان فرماتے ہیں کدرسول الله مل الله علی الل

وَالَّذِي نَفْسِي بِمَدِةٍ لَا يُبْغِضُنَا أَهُلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّاد

(مستدك حاكم 150/3 السلسلة الصحيحة 2488)

دوتم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کوئی بھی ہم اال بیت مے بغض رکھے گااللہ اُس کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔''

یہ تو اُخروی انجام ہے جس کورسول القد مظاہلہ آنے بیان فرمایا ، بسااو قات اللہ تعالیہ اللہ علیہ تعالیہ اللہ علی کے سر تعالیہ اللہ علیہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ تعالیہ

﴿ لَمَّنَا جِيْنَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ زِيَادٍ وَ أَصْحَابِهِ نُضِّدَتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحْبَةِ فَانْتَهَيْتُ إلَيْهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ قَلْ جَآءَتُ قَلْ الْمَسْجِدِ فِي الرَّحْبَةِ فَانْتَهَيْتُ إلَيْهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ قَلْ جَآءَتُ قَلْ جَآءَتُ قَلْ جَآءَتُ فَي مَحْلَتُ فِي جَآءَتُ فَا فَي عَبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتُ فَلَهَبَتُ مَنْخُرَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتُ فَلَهَبَتُ مَنْخُرَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتُ فَفَعَلَتُ ذَلِكَ حَتَّى تَغَيَّدَتُ فَقَعَلَتُ ذَلِكَ حَتَّى تَغَيِّدُ فَعَلَتُ ذَلِكَ

مرتین أو شكر قا (جامع ترندی،الناقب، تخذ، 4/341 كى سند تح به)
ترجمه: "جب عبيدالله بن زياداوراس كے ساتھيوں كے سرمجد ميں لاكر ركھ ديئے كے جو
رحبہ ناى مقام ميں تھى تو ميں وہاں گيا اور لوگ اچا تك كہنے گے وہ آيا وہ آيا اور وہ ايك
سانپ تھا جولوگوں ميں ہوكرآيا اور عبيدالله بن زياد كے تعنوں ميں تھوڑى دير كھسار ہا بھر
نكلا اور چلا گيا اور غائب ہوگيا بھر لوگوں نے كہا كہ وہ آيا وہ بھر كھسا اور اس طرح تين
باريا دو باركيا۔"

علامہ عبدالرحمٰن مبار کپوری اپنی مشہور سلفی الفکر تشریح تحفۃ الاحوذی میں اس حدیث کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالم و فاسق کو حضرت حسین بھالتہ کی اہانت پر دنیا میں ہی سزادی اورائس کا مکروہ انجام لوگوں کو دکھلایا۔

اس حدیث کی توضیح میں مفتی عبدالرحمٰن عابد، نائب مفتی شرعی عدالت جماعة الدعوة پاکستان کے ثما گرد محتر م تفضیل احمرصا حب لکھتے ہیں کہ

کویا وہ سانپ زبانِ حال سے کہدر ہا تھا کہ نواست رسول مڑھا ہے قاتلو! تمہار سے چروں پرلعنت بھیجنا ہوں ہتمباری سزا کہی ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لئے تماشر عبرت بن جاؤ ہمہارانا م بھی لوگ نفرت و تقارت سے لیں گے اور حسین ڈاٹٹ سے غیر مسلم بھی یوں محبت کا اظہار کریں مے۔ (ہمیں حسین ٹاٹٹ سے مبت کیوں؟ صفحہ 60)

مشهور جليل القدر معروف القدما بعى حضرت الورجاء عطار وى رحم القدار ما يكرت عفي الاتسبوا عليها وكل أَحدًا مِنْ الْهِل الْبَيْتِ فَإِنَّ جَارًا لَعَا مِنْ الْهُ جَيْمة قَالَ أَمَا تَرَوُنَ إِلَى بَلْهُ جَيْمة قَالَ أَمَا تَرَوُنَ إِلَى هَذَا الْفَاسِقِ ابْنِ الفَاسِقِ قَتَلَهُ اللهُ فَرَمَاهُ اللهُ بِكُو كَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ هَذَا اللهُ بِكُو كَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ فَرَمَاهُ الله بِكُو كَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ

(معجم كبير، 112%، روايت :2830، مجمع الزوائد:199/9، تهذيب التهذيب 430/1منطئ حياة الصحابة 466، ا*س ك سنديج م*} 'علی اور اہل بیت میں کسی کو برا بھلانہ کہو (بلھ جیم) کا ہمار اایک برِ وی ہمارے پاس کوفہ آیا اور اُس نے کہا کیا تم اس فاسق کے بیٹے فاسق کی طرف نہیں دیکھتے (یعنی سین ﴿ اُنَّوَٰ ) اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی دونوں آئکھوں میں دوستارے بھیتے اور اُس کی آئکھیں ضائع ہوگئیں۔ یعنی یہ ہر بخت و نیا میں ہی اندھا ہوگیا۔''

اوراس طرح رہے بن منذراوری اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں:

جَاءَرَجُلُ يَبَشِّرُ النَّاسَ بِقَتْلِ الْحَسَيْنِ فَرَأْيِتُهُ أَعْمَى يُقَادُ

{ تهذيب التهذيب1 / 429 }

''ایک آ دمی لوگوں کو آل حسین دائیں کی خوشخری دینے کے لئے آیا بعد ہیں مکیں نے دیکھا کہ وہ اند ھا ہو گیا اور لوگ اُس کو پکڑ کر چلاتے تھے۔''

بہر صورت اہل بیت کا انترام اور بالنسوس محبت حسین جزوا ممان ہے اور جہاں اِن کے بارے میں تو بین آمیز همات اُس اُگراہی ہے ا ق طرح اُن کی محبت میں علو بھی قطعاً درست نہیں۔

## ميدان كربلاء مين عظيم كردار:

واقعہ کر بلا کے حوالہ سے قصہ خوال حضرات لوگوں کورُ لانے اور اپنی جیب گر مانے کے لئے عجیب قسم کی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں ،ایسے افراد کی تقریر سنیں یاتح ریر پڑھیں تو ایسے محسوں ہوتا ہے جیسے بیلوگ کیمرہ لئے ہوئے میدان کر بلا میں کھڑے تھے اور ایک ایک منظر کو محفوظ کر دہے تھے۔

امام الهندا بوالكلام آزادر حمد الله بھی شہادت كاذكركرتے ہوئے لکھتے ہیں: {افسوس بيكسى جيب بات ہے كہتار تخ كا اتنامشہورا وعظیم تا شیرر کھنے والا واقعہ بھی تار تخ ہيں زياد وافسانہ کی صورت اختيار كرچكا ہے۔ مہيد اعظم اورا سوء حسين ٹائٹؤ صفحہ 5} بہر صورت واقعہ كر بلا ہيں حضرت حسين كاعظیم كرداركسی صورت بھی فراموش نہيں كيا جاسكتا۔ آپ نے قدم قدم پرذات كبريا كويا در كھا اورا ہے اہل وعيال كومبركى تلقين فر ماتے رہے۔ جس طرح كرآپ مندرجه ذيل واقعات سے بخو في انداز ولگا سكتے ہيں:

يهلاواقعه:

سب سے پہلے سفر عراق میں جاتے ہوئے جب'' زرود'' مقام پر آپ پہنچاور آپ رہائی کواپنے چچیرے بھائی مسلم بن قتیل کے متعلق اطلاع ملی کہ عبیداللہ بن زیاد گورنر کوفہ نے اسے کل کردیاہے ، تو آپ نے جڑع وفزع کا اظہار کیا؟ نہیں بلکہ آپ نے سنا تو باربار یہی پڑھتے رہے۔ اِنَّا لِلَّٰہِ وَإِنَّا اِلَٰہِہِ وَاجِعُونَ

اور يبى قرآن كريم في المصرى تعريف من فر مايا ب:

وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُو آ إِنَّا لِلّٰهِ

وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ ٥ (العرة:156-155)

''صبر کرئے والوں کوخوشخر ی سنادو بہلوگ ہیں جب ان کومصیبت می پنجی ہے تو کہتے۔ ہیں کہ ہم تو القد بی کے ہیں اور ہم ای کی طرف لوث کرجانے والے ہیں۔''

#### دوسراواقعه:

جس وقت این زیاد کی بھیجی ہوئی فوجوں نے جوہزارہا کی تعداد میں تھیں،
آپ ڈاٹٹو پر اور آپ کے رفقاء پر حملہ کیلئے اقدام کیا۔ اس وقت حضر ب امام کے رفقاء کی تعداد کل 72 تھی اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ کیکن اس وقت بھی آپ نے صبر و تو کل اور اعتاد علی اللہ کا کیسا جوت پیش کیا؟ اس وقت کی دعا پہتی '' اللی ہر مصیب میں تو بی میرا طجاو ماوی ہے۔ ہر تکلیف میں تجھی پر اعتاد و تو کل ہے۔ کتنی صبیت پڑیں کہ تدبیر نے جواب دے دیا۔ دوست نے بو و فائی کی۔ دشمن نے خوشیاں منا کیں۔ گرمیں نے تجھ بی سے التجا کی اور تو نے بی میری دیکھیری کی۔ آج بھی تحجی سے التجا کی جاتی ہے۔''

قارئین کرام اندازہ فرمائیں کہ تنگی وخوف کے عالم میں بھی سیدنا حضرت حسین ڈٹٹو کس طرح آیات قرآنیے کی تفسیر ہے اوراپنے نانا کے عقیدہ وسیرت کو سینے سے المان صناوسيال المسلم ا

لگایا۔اورالحمد للددعوۃ اہل حدیث بھی بہی ہے، ہم کہتے ہیں لوگو! عقیدت میں ڈوب کرعقیدہ خراب نہ کرو۔اہل بیت ہے مجب کرواور ضرور کرو مگر دین کے دائر ہ میں رہ کر۔جس طرح حصارت حصرت حسین طابق نے تمی وخوشی میں ایک ہی اللہ کو پکارااورائس کے سامنے اپنے سرکو جھکا یا اس طرح ہمیشہ ایک ہی اللہ کو پکارواورائس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو۔ مگرافسوں کہ آج ہم نے اسلام کے عظیم شہید کی شہادت کی یاد میں تمام اسلامی تعلیمات واقد ارکوفراموش کردیا ہے۔ جو کہ سے جبین کی شان کے سراسر خلاف ہے۔

#### تيسراواقعه:

جب جنگ کا با قاعدہ آغاز ہوتا ہے تو حضرت امام اس سے چند منٹ پیشتر اپنے خیمہ میں تشر اپنے خیمہ میں تشر اپنے خیمہ میں تشریف کی تصرت زینب بھٹا کوفر ماتے ہیں سب اہل بیت کوجمع کرو۔ سب حاضر ہوتے ہیں ہو آب ان سب کومخاطب کرکے میدوصیت فر ماتے ہیں:

أُوْصِيْكُنَّ إِذَا أَنَا تُعِلُّتُ فَلَا تَشُعُّنَّ عَلَىَّ جَيْبًا وَلَا تَلْطَمُنَّ

عَلَى خَدًّا وَّلَا تَخْدَ شُنَّ عَلَى وَجَهَّد

دومتہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں جس وقت وشمن کے باتھوں قبل ہوجاؤں تو میرے ماتم میں ندگریبان چاک کرنا، ندایئے رخساروں پرطمانچے مارنا، ندایئے منہ کوزخمی کرنائ'

یقیناسیدناحسین بھاتھ بیجائے تھے کہ اسلام نے بے صبری و ماتم کوقطعاً پسندنہیں فرمان اچھی طرح یادتھا کہ فرمان اچھی طرح یادتھا کہ

﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبُ الْخَلُدُدُ وَشَقَّ الْجَيُوبُ وَدُعًا

بدعوى الجاهلية اصعيم بخارى

'' '' جس نے رخساروں کو پیٹا ،گریبان کو چاک کیااور جاہلیت کے بول بو لے وہ ہم میں ہے تبیں'' سلام ہوعظمت حسین مالیٹ کوکہ آپ نے آخردم تک نانا کے فرمان کا پاس رکھا اورا بنے اہل بیت کو صبر واستقامت کی تلقین کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے عظیم نمونہ پیش کیا۔

### چوتھاواقعہ:

جس وقت حضرت امام میدان کر بلا میں قاسم بن حسن کی لاش کواٹھا کرائے خیمہ کے سامنے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پیبلو میں لٹا دیا تو اہل بیت کے رونے کی آوازیں آپ کوسنائی دیں ،آپ نے اس وقت بھی بہی ارشا و فر مایا:

صَبْرًا يَا اَهْلَ بَيْتِي، صَبْرًا يَّا ابْنَا عَمُومَتِي، لَا رَأَيْتُمْ هَوَانَا بَعْلَ دَلِكَ صَبْرًا يَا ابْنَا عَمُومَتِي، لَا رَأَيْتُمْ هَوَانَا بَعْلَ دَلِكَ اللهِ صَبْرًه الله عَلَيْمَ بِي وَنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَ بِي وَنَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُعِلِمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكِ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ

### يانجوال واقعه:

جس وقت امام حسن کے صاحبر اوے حضرت عبداللہ نے اپنے چھا امام حسین پر تلوار کے ارکوروکا تو ان کا داہنا ہاتھ شانہ سے کٹ کرجدا ہوگیا ، تو حضرت امام نے اپنے خاندان کے اس نو جوان کواپنی چھاتی سے لگا یا اور فر مایا:

إِصِّبِرُ عَلَى مَانَزَلَ بِكَ وَاحْتَسِبُ فِي ذَٰلِكَ الْخَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ

تَعَالَى يُلْحِقُكَ بِأَبَّائِكَ الصَّالِحِيْنَ-

'' بھتیج اجومصیبت اس وقت تم پرآئی ہے،اس پرصبر کرواوراس پراللہ سے اُواب کے امید وارر ہو،اب بہت جلداللہ تم کو تیر سے صالح ہاپ دادوں سے ملا دےگا۔''

#### چھٹاواقعہ

حضرت حسين طانيا كاصاحبزاده حضرت على اصغر حجه ماه كابچه جب شدت پياس

ے تڑپے لگا تو آپ اس کو گود میں اٹھا کرلائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فر مایا: "تمہیں مجھ سے تو دشمنی ہے اس کوتو پانی دو کہ شدت بھی ہوئے دو کہ شدت بیاس سے دم تو ڈر ہائے "اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے ایک تیرآ یا اور اس بچہ کے حاق میں پیوست ہوگیا اور اس نے اس جگہ جان دے دی، حضرت امام نے اس قد رہوش رہا سان کی سانحہ پر کمال میر واستقامت کے ساتھ بچھ کیا تو یہ کیا کہ اس کے خون سے چلو بھر کرآ سان کی طرف بھینکا اور فر مایا:

اللَّهُمَّ هُوِّنُ عَلَى مَانِزَلَ بِي إِنَّهُ لَا يَكُوْنُ اَهُوَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلِ یاللہ! جومصیبت اس دقت جھ پرنازل ہاں کوتو آسان کر بچھامید ہے کہ اس معصوم بچے کا خون تیرے نزدیک حصرت صالح کی اذمنی کے بچے کے تل سے تو کم نہیں ہوگا۔

#### ساتوال داقعه:

صَبْرًا عَلَى قَضَائِكَ يَارَبِّ لَا إِلٰهَ سِوَاكَ

'' تیرے فیصلہ پر میں صابر اور راضی ہوں۔ اے میرے رب! تیرے سوامیرا کوئی معبود نیس ۔'' (ملاحظ فرمائیں تب تاریخ ، عل صین طائع ، اسوہ حسین طائع از داؤر فرنوی 31 تاریخ ، علی معبود کی

## سانحدكر بلااور يجمسلمان كاكردار:

شہادت کی سعادت ہویا موت کی حقیقت ہو ہرایک شکل میں ور ٹاءواحباء کو صبر
کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ شہیدیا فوت ہونے والے کے لیے بلندی درجات کی دعا کر ساور
اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یوم شہادت یا روز و فات کو خصوص کرتے ہوئے اُس دن آ ہو بکا
اور ماتم کی محافل بیا کرنا دین اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ کیونکہ دین کی تمام تعلیمات صبر وحلم اور رضاوت لیم کے اردگر دہی گھوتتی ہیں، یہی وجہہ کہ اصحاب مجمہ یا آل محرصلوات اللہ علیم میں سے جو بھی شہید ہوا ، یا فوت ہوا اس نے اپنے ورٹاء کو ہوئی تحق سے صبر اور وعائے نیرکی وصیت فرمائی۔ واقعہ کر بلا کے حوالے سے یوم عاشورہ کو ماتی جلوس یا جاسیں بیا کہ جاتی ہیں ، اس ضمن میں ہم اپنے اسلاف کی ایک مختمر اور جامع عبارت یا ترجمہ اللہ کی جاتی ہو جائے ، حافظ ابن کیٹر رحمہ اللہ خوالے ہے ہیں جس سے اہل حدیث کا منج اچھی طرح واضح ہو جائے ، حافظ ابن کیٹر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے:

 عِنْدَ أَهُلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدُ قُتِلَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي دَارِمِ أَيَّامِ التِّشُرِيْقِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ سِتَّ وَثَلَاثِيْنَ، وَقَدُّ ذُبِحَ مِنَ الْوَرِيْدِ إِلَى الْوَرِيْدِ، وَلَمْ يَتَّخِذِالنَّاسُ يَوْمَ مَقْتَلِهِ مَأْتِمًا وَكُوْ قَائِمٌ عُمْرَبُنُ الْخَطَابِ وَهُو أَنْضَلُ مِنْ عُثْمَانَ وَعَلِي قُتِلَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِى فِي الْمِحْرَابِ صَلَاةً الْفَجْرِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَمْ يَتَّخِذَالنَّاسُ يَوْمَ مَقَتَلِهِ مَاتِمًا وَكَذَلِكَ الْصَّدِيقُ كَانَ انْضَلَ

الع التعليق صحيه تارية طدى حلد 4مفحة 71)

ترجمه: بمسلمان کے لیے اس سے کرحف ت سین دانیا کاشبیدر، یاجا اس کے لیے باعث غم اور افسوں ہو، بلاشبہ و مسلمانوں کے سرداروں اور سلاء سحابہ میں سے تھے اور آپ رسول الله مَا يُعْلَقُهُمْ كُنُوان تقاوراس بات مِس كُونَى شَكَنْبِين كرده عابدوز المد، بمبادر ونڈراور بخی و فیاض تھے، کیکن شیعہ حضرات بے جزع وفزع اورغم کا اظہار کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے وہ اچھانہیں، شاید کہوہ دکھلاوے اور ریاء کی بنا پر کرتے ہیں، یہ بات مسلم حقیقت ہے کہ حضرت حسین جالتنا کے والدگرامی اُن سے افضل تھے، انہیں بھی شہید كرديا كيا اليكن شيعه حضرات أن كي شهادت واليدن أس اندازے ماتم نہيں كرتے جس انداز ہے حضرت حسین ڈاٹنے کی شہادت والے دن کرتے ہیں اور اُن کو جعہ کے دن فجر کی نماز بڑھانے جاتے ہوئے شہید کیا گیا تھا ،ای طرح اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ حضرت عثمان دالنيئة حضرت على دلاللة ہے فضل تھے، اُن کو 36 ججری ماہ ذوالحجہ ایام تشریق کے دنوں میں شہید کیا گیااوراس بے در دی سے شہید کیا گیا کہ آپ کی شہدرگ کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے اُن کی شہادت والے دن ماتم نہیں کیا۔اوراس طرح حضرت عمر بن خطاب، عثمان وعلی ڈٹائٹیز سے افضل ہیں ، اُن کومحراب میں نماز فجر کی قر اُت کرتے ہوئے شہید کر دیا سیالین لوگوں نے اُن کی شہادت والے دن ماتم نہیں کیا۔اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ

ان تمام ہےافضل تھے کیکن لوگوں نے اُن کی وفات کو یوم ماتم نہیں بنایا۔

غرض اہل حدیث کا موقف ہے کہ حب حسین را النز کے اظہار کے لیے ہوم عاشورہ کا ماتم قطعاً درست نہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین دالنز کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادہ کے ظلیم آئمہ نے بھی آپ کا ماتمی تہوار نہیں منایا۔ اس لیے آج ہم بھی الی رسو مات نہیں کرتے۔اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صبر وشکر وزندگی عطافر مائے۔ اور بڑے سے بڑے محبوب کی وفات یا شہادت کے بعد صبر جمیل کی توفیق عطافر مائے اور اللہ اس امت مسلمہ کواعتدال کی راہ ہے گامزن فرمادے۔ آبین ثم آبین

## سيدنا حضرت حسين اللي كمتعلق المحديث كامؤقف:

ہم آپ کے متعلق نازیبا نداز اور تو جن آمیز کلمات کوقطعاً پر واشت نہیں کرتے ۔
کیونکہ آپ بلا شبہ حق پر تھے اور آپ شبادت کے اعلی منصب پر فائز جی اور آپ جنتیوں کے سردار بھی جیں، آپ سے محبت کرنے والا محبوب رسول سائٹ کرام جن نہیں محبوب خدا بھی ہے۔ اور الحمد لقہ ہم نے بیعقیدت و محبت ورشہ میں پائی ہے۔ حضر ات صحابہ کرام جن نہیں ہمی سیدنا حسین جاتو ہے۔ پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔

#### فاروق اعظم حفرت حسين والثين مع حضرت على والثين جبيها سلوك كرت:

صحابہ کرام رضوان الدھیہ ہم جمعین کوسید نا حصرت حسین دلاتی سے فطرۃ محبت تھی ، کیونکہ جن نفوسِ قدسیہ نے آپ کے اثاروں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیاوہ آپ کے اہل خانہ اور شنر ادوں کی خدمت میں نسی قتم کی کوتا ہی کیے کر سکتے ہیں۔

جعفر بن محمدات باب سروایت کرتے ہیں کہ:

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلْحُسَيْنِ مِثْلَ عَطَاءِ عَلِيٍّ، خَمْسَةُ آلاف

(سير اعلام العبلا: 285/3 }

بلاشبہ حفزت عمر داہوں نے حضرت علی دائیں کی طرح حضرت حسین دائیں تھیلئے یا نجے ہزار درہم مقرر فرمائے۔



## حضرت عمر ورالني بن عاص في و يكها تو كها:

ا يك وفعد سيدنا عمروبن عاص على الله كله عبر ريف كرمائ تلا تفريف فرما تقد ﴿ وأى الحسينَ فقال هذا أحبُّ أهلِ الأرضِ إلى اهلِ

السماء اليومر)

(تاریخ دمشق، صفحه 14/181، سیراعلام النبلا3 / 285 اس کی سند سن ہے) ترجمہ: حضرت حسین واللے کوریکھا تو قربانے لگے اس وقت آسان والوں کے ہاں سیہ سب اہل زمیں سے زیادہ محبوب ہے۔

قار ئين كرام!غورفر مائيس كه حضرات صحابه كرام طالين سيدنا حسين طالين كوكس قدر احترام كي نگاه دو كيمية تقيداوركس قدر محبت ٢٠٠٠ ت النت على است بلكه عقيدت ركهة تصالله بميل بهي اس عظيم شنراوي باورا پيته بنتي سردادي و ته مندراورتو قير كرن كي توفيق عطافر مائدة أمين (مسلام الله عليه وعلى من يُوقِره)

## عبدالله بن عمر إلا تنو بهي كهدا مفي:

ابن حريب كمتم بين كمعبدالله بن عمر الله كعبك مائي من بيني موع تها

إِذْ رَأَى الحُسَيْنَ مُعْبِلًا فَعَالَ هَذَا احبُّ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّي

أَهْلَ السَّمَاءِ الْيُومَــ (الاصابة 15/2 }

اُجا تک حضرت حسین عالیہ کوآتے ہوئے ویکھا تو فرمایا: اس وقت آسان والوں کے پار کیوب بال زمین سے زیادہ مجبوب ہے۔

## عبدا المران عباس الله في كماخوش آمديد

رزین بن عبد کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس بھائی کے پاس تھا تو آ پ کے پاس زین العابدین رحمہ اللہ کولایا گیا تو حضرت ابن عباس بھائی نے فرمایا:



مُرْحَبًّا بِالْحَبِيْبِ بْنِ الْحَبِيْبِ (كتاب فضائل الصحابة) "ييارك كي بيارك بيغ خوش آمريد"

یادر ہے! صحابہ کرام ڈاکٹن کے علاوہ کبار تابعین عظام اور صغار تابعین کرام و تبع تابعین کرام کے عقیدت و محبت بھرے اقوال کو ذکر کیا جائے تو شاید اس کے لیے ایک متعقل ضخیم کتاب معرض و جود میں آ جائے لیکن ہم بڑے اختصارے یہ بات گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد آج تک تمام طبقاتِ اہل سنت والجماعت نے حسنین کریمین ڈاٹھ کو خراج عقیدت پراہیے چھول نچھاور کئے ہیں کہ جن کی خوشہو سے تاریخ اسلام کروش اوراق معطر ہیں۔

مورخ شهيرعلامه دبي رحمه الله آپ كا ذكر خير كرت موس كليع بيل كه:

أَلِامَامُ الشَرِيْف الكَامِلُ، سِبُطُ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْيُعَالَّمُ وَرَيْحَانَتُهُ مِنَ التُّنْيَدُ السير:280/3 }

آ پ صاحب عز وشرف و کمال امام ،رسول الله ما الله ما الله ما تعلقهم کے نوا ہے ، دنیا ہیں آپ کے مہلتے پھول ہیں۔

ای طرح آئم اہلحدیث میں ہے جس نے بھی آپ کی سیرت کواپٹی کتاب کی زینت بنایا اُس نے آپ کی عزت وعظمت کوچارچا ندلگادیئے۔

ہمارے مشفق شیخ اور محقق ومصنف مولا ناار شادالحق اثری محفظہ اللہ تعالی فریاتے بیں {حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل میں احادیث نقل کرنا اور اُن سے محبت کا اظہار کرنا اگر شیعیت ہے تو بجز ناصیوں اور خارجیوں کے سب شیعہ ہیں }

اطہار رہا او سیسیت ہے و جرا ماہیوں اور حاربیوں سے سیعہ ہیں)
(احادیث بخاری وسلم کو ذہبی داستانیں بنانے کی تاکام کوشش سفی 34)
مناظر اسلام تر جمان مسلک اہل حدیث حضرت مولا نامحم عبداللہ شیخو پوری رحمة
اللہ علیہ جوساری زندگی مسلک حقد کا پر چار کرتے رہے ، فرماتے ہیں: "حسنین بالی سے مجت

تو ہماراعقیدہ ہے، اُن سے محبت رکھنا جزوایمان ہے۔اہل حدیث حضرت امام حسین رہائے کی ( حان صنّ و سين )

عظمت کے قائل اور اُن کے خادم ہیں ، مگر محبت کا طریقہ شرعی اختیار کرنا جا ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ جو مخص منبررسول طالبیآؤم پر کھڑا ہو کر اور مصلی رسول مالٹیآؤم پر نماز پڑھائے یہ بھی اگر

حسنین کا گستاخ ہوگاوہ ایمان میں تاقص ہے اوروہ کفر کا کا م کرتا ہے۔

(خطبات عافظ عبدالله شيخو بوري موضوع فضائل حسنين فيهجا)

قارئين كرام! نصوص شرعيه برغور كياجائة محبت حنين فظها كامعامله حددرجه

اہمیت طلب ہے۔

وه صحافي رسول ہيں (1 وهآ ل رسول بين

(2 آپ التاليال نے فرما یا حسین التالی محص سے اور میں اُس سے ہوں۔ (3

اال بیت ہے بغض رکھنے والے کوجہنمی قرار دیا۔ (4

حسنین کریمین ہے محبت کرنے کا حکم دیا۔

(5

اُن سے نفرت کرنے والے سے خو دِنفرت فر مائی۔ (6

أن كوجنتي جوانول كاسردار قرار ديا ـ (7

الیی برگزیده اور عظیم شخصیات کے متعلق آپ کے حکم اور تمام ارشادات کی باسداری نه کرتے ہوئے أن كى شان ميں گتا فى كرنے والا مومن كيے ہوسكتا ہے.....؟

و پیے بھی اہل اسلام کی محبوب نیک شخصیات کی گستاخی کوئی زندہ میمیرمسلمان تو نہیں کرسکتا۔

## آپ دایش عمل وکر دار کے ظیم پیکر تھے!

یقیناً سرکارِ دوعالم سالٹیوائیل نے آپ کو جنت کی سرداری عطا فرمائی اور اگر آپ اللہ کی سیرت طیب کا مطالعہ کیا جائے تو یقینا دل بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ ایسے باعمل اور باكردار مقى نوجوان كويقيناسردارى موناجا بي-اصحاب سيرلكهة بي سكان المحسين ابُنُ عَلِيٍّ كَثِيْرَ الصَّلُوةِ وَالصَوْمِ وَالْحَجِّ وَافْعَالِ الْعَيْرِ جَمِيْعِهَا \_سيرنا صَيْن الْحُرَّ بكثرت نمازروزه، حج اورتمام نيكي كاعمال كرنے والے تھے۔

الم ما بن عبدالبر مِينَة بهي آپ ذائق كاذ كركرت موئے فرماتے ہيں.

'' حضرت حسین داشین صاحب علم وفضل ، دین دار ، بکشرت روزے رکھنے والے ، نوافل کے شاکق اور حج کے دلدادہ تھے ''{الاستیعاب: 173}

عظیم گرائے عظیم گراند ہونے کے باوجود عاجزی واکساری اور تو اضع کے
ایسے عظیم پیر سے کہ ایسی مثال کم دیکھنے کو کئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین مثال کم دیکھنے کو کئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین مثال کم دیکھنے کو کئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین مثال کم دیکھنے کہ انہوں نے غربا کے پاس سے گزرے ،وہ اپنے دستر خوان پر بیٹھے کھانا کھارہے تھے جب انہوں نے
آپ کودیکھا تو کہا: ﴿ هَلُمُ مَا اَبْنَ دَسُوْلِ اللّٰهِ ﴾ اے رسول الله مارور جھبک کے بیاس تشریف لاؤ۔ چنا نچہ آپ فور اُ اُن کے ساتھ بیٹھ گئے اور بغیر کی عار اور جھبک کے بے
تکلفی کے ساتھ غرباء کے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا شردع کردیا اور ساتھ ہی قرآن کی آیت
پرھی:

اِتَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِين "يقيناالله تعالى اكر في والوسَّو بندنيس كرتا-"

کھانا کھانے کے بعد آپ فرمائے گے ''کہ میں نے تنہاری دعوت قبول کی ہے،ابتمہارابھی فرض بندا ہے کہ تم میری دعوت قبول کرو، چنا نچفر ہا کواسینے ساتھ ہی لیاادر گھر تشریف کے آئے اور تمام غرباء کی تجوریوں اور جھولیوں کو غلے سے بھردیا۔

(الا مام الحسين والفيز مسفيه 96 ، بحارالا نوار 44 /189

آج کل بڑے بڑے صاحب تقویٰ لوگ بھی غرباء ومساکین کی دعوت ومجلس ہے گریز کرتے ہیں اوراُن کے ساتھ میل جول رکھنا اپنی شان کے خلاف سبجھتے ہیں ،گرسیدنا حسین ڈاٹھا سپے معصوم نانا کی طرح مساکین سے صد درجہ محبت فرماتے تھے۔

آپ دائیو نے مسلسل جس پا کیزہ گود میں پرورش پائی اور پروان چڑھے اُس کا آپ دائیو پر بڑا گہرااثر تھا،خداخونی اورتقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ایک دفعہ آپ دائیو کوکہا گیا کہ آپ پھٹے پروردگا ہے الم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں: آپ دائیو نے فرمایا:

> لَا يَأْمَنُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَّا مَنْ خَافَ اللهَ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي ال قيامت كون وبى امن مِس رج كاجود نيامس الله تعالى عدر ركيا-

حضرات گرامی قدر! حضرت حسین والی تو وہ تھے کہ جنہوں نے کربلاء کے شیوں پہنماز کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کربلاء کے شیوں پہنماز کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے نیزے کی دھار پر بھی قرآن کی تلاوت کی گرہم نے کلام اللی کوالماریوں میں بند کر دیا۔ اس قدر عملی تضاد کے باوجود کیا ۔۔۔۔ ہمیں حُتِ حسین دائش کا دعویٰ کرتے ہوئے ہی چکچاہہ محسوں نہیں ہوتی ۔۔۔۔؟؟؟

بلاشبه حضرت حسين النائو صبر وقمل اور برد بارى كظيم بكر تقدا يك دفعا آپ كو بنايا كما كدايك فخص آپ كے خلاف باتي كرتا ہے تو آپ نے يهن كراس قدر ظيم كردارادا كيا جو قيا مت تك كے صلحاء كيلئے بہترين تموند ہے۔ ايك روايت ميں ہے كه بلكفة عن رَجُل كَلَامٌ يَكُرَهُ فَا فَخَذَ طَبَقًا مَهْ لُوءً ا مِن التَهْرِ وَحَمَلَة بنَ فَسِهُ إلى دَارِ ذلِكَ الرَّجُل فَنظر إلى الحُسَيْن وَمَعَة الطَّبق فَقَالَ لَهُ خُذُه فَإِلَّهُ السَّمِينَ فَقَالَ لَهُ خُذُه فَإِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

إخير الاقوال والنفال في زمن الاهوال206 }

آپ کوایک فحض کے متعلق خرکیجی کددہ آپ کے بارہ میں ناپندیدہ کلام کرتا ہے، چنانچ آپ نے کھروں کا بھرا ہوا طشت اٹھایا اور خود لے کراُس آدی کے گھر پہنچ گئے، جب اُس نے حضرت وصین طائز کی طرف دیکھا کہ وہ طشت اٹھائے آرہے ہیں تو اُس نے کہار سول اللہ ماٹھ آئی کے بیٹے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہتم لے لو۔ جھے معلوم ہوا ہے کہتو نے ایک کہتو نے بیٹے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہتم لے لو۔ جھے معلوم ہوا ہے کہتو نے ایک نیکیوں کا جھے تحق تھے جا ہے تو میں اُس کے بدلے تمہیں دے رہا ہوں۔

## آغوش رسالت مل الله المي تقريباً سات سال:

سیدنا حضرت حسن طانی کی طرح سیدنا حسین طانی کوبھی گو دِرسالت میں کھیلنے، کودنے اورصدررسالت مظافی آیا ہے چیٹنے کا موقع ملا۔ آپ جب بھی حضرت حسین طانی کو دیکھتے تو آپ انہیں اٹھا لیتے، چوہتے، سو تکھتے اور گلے لگاتے۔اور بیسعادت کبرگی تقریباً سات سال تك آپ كوماصل ربى \_ سجان الله

﴿ كَانَ الحسينُ فَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَفُلاً وأَقَامَ مَعَهُ سِتَّ سِنِيْنَ وَسَبْعَةَ أَشْهُر وسبعة أيّامَ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي يَوْمِ الأثنين ربيع الاوّل سنة 11هـ﴾

﴿ غصن الرسول الحسين بن على 29 } ترجمه: حضرت حسين إليان آنخضرت مل في آؤنم كى زندگى ميں بنج تقے اور آپ رسول اللّه مل في آئيم كے ساتھ 6 سال 7 ماہ اور سات دن رہے كيونكه رسول الله مل في آئيم بوقت جيا شت پروز پير 12 رئيج الاول من 11 ججرى كوفوت ہوئے تھے۔ شيخ الاسلام امام ابن تيميد رحمه الله تعالى فرماتے ہيں كه

﴿ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ماتٌ ولَمْ يَكُملِ الحسينُ

سبع سَنِينَ ﴿ (منهاج السنة النبوية }

ابھی حضرت حسین دیلئے کی عمر مکمل سات سال نہ ہوئی تھی کے رسول اللہ فوت ہو گئے \_کل عمر کتنی تھی! حضرت حسین دیلئے کی کل عمر تقریبا 58 سال تھی اور آپ نے اپنی زندگی کی اٹھاون بہاریں دیکھیں جن کی تفصیل قدرے یوں ہے۔

﴿ كَانَ عُمُرُ الحسينِ حِينِ انْتَقَلَ رسولُ الله طَالِيَهُمْ إلى الرفيقِ الأعلى سبعَ سنينَ لأنَّ مولَى سنة اربع ووفاة النبى طَيْلَالِمْ في اول الحادية عشرة وأقام مع أبيه بعد جدة ثلاثين سنةً إذكانت وفاته رضى الله عنه سنة أربعين وأقام مع أخيه الحسن بعد أبيها عشر سنين وعاش بعد أخيه



إحدى عشرة فتلك مدةً حياتِه 58 سنةً -

﴿ فَعَنَّ البَّرِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### فرزندان حضرت حسين والثفظ

حضرت حسین ہلاتے نے مختلف اوقات میں پانچ شادیاں کیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین بیٹے عطافر مائے علی اکبراورعلی اصغرآ پ کے ساتھ ہی کر بلا میں شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوگئے۔البت علی اوسط جو کہ علی زین العابدین کے تام سے مشہور ومعروف ہیں ان کی سل کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

مشهور المحديث قاضي سليمان منصور يوري ميية على زين العابدين ميينه كا ذكر

كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''اسم مبارک علی ہے،عبادت کی وجہ سے زین العابدین ،سجاد لقب پڑ گئے، کر بلا میں عمر مبارک 23 سال کی تھی ، 38 ہجری میں پیدا ہوئے ،95 ہجری میں وفات پائی۔ {رحمۃ للعالمین،2/121 }

نیز آپ کی تین صاحبز ادیال تھیں جن میں سے فاطمہ بنت جسین اور سکینہ بنت و حسین زیادہ شہور ہیں۔

شهادت:



نواسدر سول سیدنا حضرت حسین طالی نے ملک عراق کے مقام کر بلا پر 61 ہجری میں شہادت پائی اور آپ طالی کوسرز مین کر بلا میں ہی فن کیا گیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

وَقُتِلَ يَوْمَ عَاشُورًاءً سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّينَ بِكُرْبَلاءً مِنْ

أرض العراق(نته الباري 7/121)

ٱللُّهُمْ اغْفِرُ لِنْسَهَدَاءِ كُرْبَلَاءَ وَارْحَسُهُمْ إِنَّكَ أَنَّتَ الغَفُورُ الرَّحِيسِ





## نام حسنين والمهاانتخاب سيدا تقلين

سیدنا حسنین کریمین سے مراد حضرت حسن وحسین واقعی ہیں بسا اوقات اہل علم دونوں شنر ادوں کا اکٹھاذ کر کرتے ہوئے حسنین یا حسنان تحریر فرمائے ہیں اہل لفت لکھتے ہیں کہ' المتحسّبان ''اس سے مرادسید نا حضرت امام حسن وسیدنا امام حسین واتھا ہیں۔

{ المنجد عربي ، اردوما ووحسن صفحه 209

اوراس بات ہے آپ بخونی آگاہ ہیں کہ بیدونوں بیارے نام سیدنا محمدرسول الله منافی آگاہ ہیں کہ بیدونوں بیارے نام سیدنا محمدرسول الله منافی آگاہ کا حسن انتخاب ہیں۔ آنے والی سطور میں ہم الیمی روایات تحریر کریں گے جن میں دونوں کیووں اور موتیوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب وسنت کے مطابق ان کی تو قیر، عزت اور احترام کرنے کی ہمت، توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے آمین ہم میں۔

#### شنرادول کی ولادت:

سیدنا حفرت حسن طافی سیدنا حفرت حسین طافی ہے تقریباً 1 سال بڑے عقر سیدنا حفرت حسین طافی ہے تقریباً 1 سال بڑے تھے۔سیدنا حفرت حسین طافی 4 ہجری کوشعبان المعظم میں بیدا ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحماللہ لکھتے ہیں:

﴿ كَانَ مَوْلِدُ الْحَسَنِ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجُرَةِ عِنْ الْهِجُرَةِ عِنْ الْهَجُرةِ عِنْ الْكَثْرِ وَكَانَ مَوْلِدُ الْحُسَيْنِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ الْرَبْعِ فِي عَوْلَ الْأَكْثَرِ ﴾ قَوْلَ الْأَكْثَرِ ﴾

(فتح الباري 95/7، تهذيب التهذيب 296/2 الاصابة 1/2 أتاريخ اسلام للذهبي 33/2

سیدنا حضرت و الله کی ولادت اکثر مورضین کے نزدیک ما ورمضان 3 ہجری میں ہوئی اور سیدنا حضرت حسین الله کی ولادت اکثر مورضین کے مطابق ما و شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔

امام ذہبی رحمداللہ نے حضرت جعفرصا وق رحمداللہ کا بیقول بھی نقل فر مایا ہے کہ:

﴿ يَنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ طَهْرُ وَاحِدٌ ﴾ [سيراعلام السلاء] حن اورحين كررميان اكيطم كافرق تا-

امام ابن حجر مینیه کی تحقیق کے مطابق بھی دونوں کی ولادت میں سال کا فرق ہے۔حضرت حسن طابق تین ججری ماہ شعبان میں پیدا ہوئے۔(فع اباری:7/121)

معروف سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمد الله بھی فرماتے ہیں کہ امام حسن علید السلام سبط النبی سائی آئی نصف رمضان 3 جمری میں پیدا ہوئے اور امام حسن کے برادر خورد امام حسین علید السلام سبط الرسول سائی آئی 5 شعبان 4 جمری کو پیدا ہوئے۔ (رحمت اللعالمین، 118،113/2)

عصرِ قریب کے عظیم قلم نگار علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت امام حسن سائی آلا کی ولادت جری رمضان کی پندرهویں تاریخ کوہوئی اور 4 بجری ماہ شعبان میں حضرت حسین دائین کی ولادت ہوئی ۔ [سیرت النی سائیل آلا مصداول 245،241 }

سن عيسوى كے مطابق سيدنا حضرت حسن الله 25 مكو بيدا موت اور 669 مكو شہادت يائى اورسيدنا حضرت حسين الله 626 مكو پيدا موت اور 680 ء ميں وفات يائى }

#### عقيقه حسنين والفيكا:

وین اسلام میں عقیقہ کا تصوریہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دیتو دومینڈ سے اور اگر رب تعالیٰ بٹی عطافر مائیں تو ایک مینڈ ھا، ساتویں دِن اللّٰہ کی راہ میں ذرج کیا جائے اور اس کا گوشت اعز اءدا قرباء وزملاء اصد قاء اور مساکین وفقراء میں تقسیم کیا جائے۔ شارح مدیث امام این حجر فرماتے ہیں: شارح مدیث امام این حجر فرماتے ہیں:

''هُوَ السُّمُ لِمَا يُذُبِّحُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ '' (فُخْ البارى صفحه 9/3 } يَهُ تِي الْفَصْلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّهِ السِّرِي المَّالِينِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فر ماتے ہوئے آفات وحوادث اور کئی آز ماکٹوں سے محفوظ فرماتے ہیں عقیقہ کواہمیت نددینا یا اسے مکروہ کہناسدہِ مبارکہ کے سراسر خلاف ہے۔

يهاں ہم صرف حسنين كريمين را اللہ كا عقيقة كا ذكركريں مسيدنا حضرت عبداللہ

بن عباس بن ارشا وفر ماتے ہیں کہ

﴿ عَقَّ رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهِ م

رسول الله ما يقيا بل في حصرت حسنين الفي كي طرف مع عقيقه كما اور دو دومينده

ذبح کئے۔

اورابوداؤد كالفاظ ين كه:

أَنَّ رسول الله مَّ الْيُرْلَةِ عَق عن الحسن والحسين والحسين والمسال كبشا كبشا كبشا كبشا (السنن مع العون 66/3) }

صاحب عون المعبود لكصة بين:

﴿ استَدلَّ بِهِ مَالِكُ عَلَى أَنَّهُ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ وَعَنِ الجَارِيةِ شَاقٌ وَاحِلَتُهُ قَالَ الحَافِظُ لاحجةٌ فِيْهِ فَقَدُ أَخَرَجَ أَبو الشَّيْخ مِنْ وَجْهٍ آخر عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بِلَفْظِ كَبْشَينِ كَبْشَيْنِ ﴾ [عون المعبوه باب العقيقة بلدد صخم 66]

اور مزید حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ

وَوَقَعَ فِي عِنَّةِ أَحَادِيْثُ "عَنِ الْعُكَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ اوركَى اعاديث مِن وارد ہے كہاؤك كَى طرف سے دواورائركى كى طرف سے ايك جانورذئ كياجائے گا۔

(فتح الباري كتاب العقيقة 3/9 }

یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے رسول الله سائٹرائیل کا حضرات حسنین کریمین واقع کی طرف سے عقیقہ کرنا، یہ آپ کے خصوصی لگاؤ، پیار اور تعلق کی واضح دلیل ہے۔الله تعالی ہم سب کواس سنت مبارکہ پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آپین۔

#### بہتو میرے اہل بیت ہیں:

قارئین کرام! موقع کی مناسب سے ضروری ہے کہ اہل بیت کے متعلق چنداہم با تیں تحریر کردی جائیں تا کہ اہل بیت کا مفہوم اچھی طرح واضح ہوجائے تو اہل بیت مرکب اضافی ہے اور اس کا معنی ہے' دگھروالے''

رسول اكرم جناب محدر سول الله طافقات كالل بيت 3 قتم ك بين

2: الل بیت نسب، یعنی وہ افراد واشخاص جو باعتبار نسب آپ کے اہل بیت میں شار ہوتے ہیں اور اس سے مرادتمام بنو ہاشم ہیں جن پرصدقہ حرام ہے۔

3: الل بیت ولادت، لیعنی آپ کے بیچے، پچیاں ،نواسے ،نواسیاں اور سیسلسلم آج تک جاری ہے۔

اس کے علادہ اگر کسی کوآپ ما اللہ آوا نے اپنے اہل بیت میں شار کیا تو بیخاص الگ اعز از ہے بعض ناداں العلمی کے پیش نظریباں تک کہتے اور بیان کرتے ہیں کہ حسین ال حسن وحسين المسلم الم

اور یادر ہے اہل بیت سے محبت جزوا میان ہے اور ان کی محبت میں غلویہ تباہی ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں افراط و تفریط کی بجائے راہ اعتدال نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔

صديقه كائنات سيده عائشه بنت عبدالله على ارشاد فرماتي مين \_

﴿ خَرَجَ النّبِي صلى الله عليه وسلم غَداةً وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَكَلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ فَجَاءَ الحَسَنُ بْنِ على فَأَدْخَلَهُ ثَمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَ خَلَهُ الدَّخَلَةُ الْحَسَنُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّر كُمْ تَطْهِيْدًا ﴾

اسلم، فضائل السحلة ،مناقب الحسين 2/283 على المسلم، فضائل السحلة ،مناقب الحسين 2/283 على المسلم، فضائل السحلة ،مناقب الحسين المحمد المحل الله من المحليظة من المحمد المحل المحل المحل المحل المحمد المحل المحمد المح

اورمسلم شریف میں دوسری جگہ حضرت سعد بن اُبی وقاص طابع ہے۔ فرماتے کہ:

لَمَّا نَزَلَتُ هَٰذِهِ الآية نَدُّءُ أَبْنَاءَ نَاوَأَيْنَاكُم دَعَارُسُولُ اللَّهُ طَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَلَيًّا و فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وحُسَيْنًا فَقَالَ " اللَّهُمَّ هولاء أهلُ بيتي

جب بیر آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ'' تو رسول اللّٰدسَّ اللّٰهِ آلِمَ نے علی ، فاطمہ ،حسن ،حسین ، (پھائیے) کو بلایا اور کہا اے اللّٰہ بیہ میرے گھر والے ہیں۔

جَائِح رَمْنُ رُيْفِ مِن مَ حَصْرَت عُرِينَ الْاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ

مندرجہ بالا حدیث کساء جہاں سیدناعلی المرتضٰی ،سیدہ فاطمة الزہراء اور سیدنا حسنین کریمین ٹوکٹر کی خصوصی عظمت اور شان واضح ہوئی۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی بالاولی اہل بیت میں ہے۔ قارئین کرام! ہم تو عام نمبر داریا چوہدری خاندان کی فیلی کا بڑاادب کرتے ہیں اور چوہدری صاحب کی طرف نسبت وقرابت ہونے کی وجہ سے ان کاخصوصی خیال رکھتے ہیں ادران کا دفاع کرتے ہیں۔

کیا ہینم رحت مالی آلم کا گھرانہ ہمارے احترام کا حقدار نہیں؟ کیا ہمارے جذبات، احساسات اور خیالات میں ان کی عقیدت کی جھلک نظر نہیں آئی چاہیے؟ یقینا ہم پرلازم ہے کہ ہم ان کوعزت وعظمت کی نگاہ ہے دیکھیں اور ان سے محبت رکھیں۔اللہ ہمیں اہل بیت کی چاہت نصیب فرمائے آمین ہمین

## حسنين كريمين والفيّاليثت ماليّية الله مبارك ير:

سیدنا ابو ہر رہ والفؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ

وَقَالَ كُنّا نُصَلّى مَعَ رسولِ الله طَالِيَةِ العِشَاءَ فاذا سجَد وتُبَ الْحَسَنُ والحسينُ عَلى ظَهْرِة فاذا رفعَ رأسه أخذَهُما بيكِة من عَلَيْ فَهُو فاذا رفعَ رأسه أخذَهُما بيكِة من عَلَيْهِ أَخذاً رقيقاً ويَضَعُهُما على الأرض فاذا عادَ عاداً حتى قضى صلاته أقعلَهُما على فَخِذَيهِ قال فَقُمْتُ اللهِ فقلت يَارسولَ الله عَلَيْهِمُ أردهما فَبَرقَتُ (اى برقت السماء برقة فاضاءت المسجد والطريق حتى لايخالى الحسنان الله على برقة فقال لهما "الْحقا المسجد والطريق حتى لايخالى الحسنان اللها برقة فقال لهما "الْحقا بأمّنكُما" قال فمكث ضوء ها حتى دَخَلا اللهما "عَلَيْ وَخَلا اللهما" والمنافية على في المنافية على المنافية فقال الهما "الْحقا المنافية المنافية فقال الهما "الْحقا المنافية في المنافية في اللهما "اللهما اللهما "اللهمة اللهما "اللهمة اللهمة اللهمة المنافية في اللهمة المنافية في المنافي

[مندامام احمد 9/530 مديث 10607 اس كاستريح ہے-

ترجمہ ہم رسول اللہ سالی آئی کے ساتھ نمازعشاء بڑھ رہے تھے کہ اچا تک حسنین آگر آپ کی بشت پر چڑھ گئے۔ پنجیبر رحمت جب سرمبارک اٹھاتے تو پیچھے ہے ان دونوں کو بڑے پیار سے پکڑ لیتے اور زمین پر رکھ دیتے۔ پھر جب آپ ساٹھ آئیل سجدہ کرتے وہ سوار ہو جاتے یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کی اور ان دونوں کو اپنی ران مبارک پر بٹھایا۔ حضرت الاستان من وسين المستخدم المست

ابو ہریں وہ اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ مائیراً آپا کے پاس گیا اور کہا کہ میں انہیں گھر چھوڑ آتا ہوں استے میں اچا تک تیز بحلی جبکی تو رسول اللہ ماٹیراً آپائے کہا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ پھر اس وقت تک روشنی رہی کہ وہ گھر میں داخل ہو گئے۔

شیخ الاسلام علامدامام البانی رحمدالله علیه نے اس حدیث مبارک کو بالفاظ دیگر یو نقل فر مایا ہے کہ

﴿ كَانَ يُصَلِّى وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقُعُدَانِ على ظَهُرة فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَعِيْطُونَهُمَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قال نَدُوهُمَا - بأبى وأمَّى - مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ

(السلسلة الصحيحة جلد 7 جز 3 حديث 4002 صفحه 1732) ترجمه: آپ ما اله آب اله آب کا اله که مبارک پر کھیلتے کو دیے اور آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے ، سحاب کرام رضوان کی ہم آب جعین نے دونوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جب آپ ما اله آب کا سلام پھیراتو فر مایاان کو چھوڑ دو (میرے مال باب قربان جا کیں) جو مجھے سے محبت رکھتا ہے دہ ان دونوں سے ضرور محبت رکھے۔

اہل دِل! اس ہے بڑھ کرمجت اور کیا ہوسکتی ہے کہ رسول اللہ منافیانی ہے عالب نماز میں بھی ان کا خیال رکھا، زمی ہے پکڑا، اٹھایا، بٹھایا اور نماز ہے فارغ ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ کوڈ اٹنانہیں کہ تو ان کونماز کے وقت میرے پاس کیوں بھیجتی ہے بلکہ وہ صحابہ کرام کہ جہوں نے حسنین کو ہٹانے کی کوشش کی ۔ آپ نے ان کومخاطب کر کے کہاان کو پچھ نہ کہو، چھوڑ دواور فر مایا کہ میں تمہارے لئے اور بعد آنے والے سب مسلمانوں کیلئے یہ اعلان عام کرر ہا ہوں کہ جس کو بچھ ہے جب جا ہت ہے، عقیدت ہے، وہ ان دونوں شہر ادوں سے ضرور ضرور پیار کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اللہ ہمیں تھم رسول پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

شنرادے بھی گرتے ، بھی اٹھتے:



سیدہ فاطمہ فاقع نے بھین ہی ہے اپنے شنرادوں کی نیک تربیت فرمائی جونمی شنرادے چلنے کے قاتل ہوئے آپ علیہاالسلام اکثر اپنے پیاروں کو نہلا پہنا کرنانا کی مبحد کی طرف روانہ کر دیتیں اور بسااوقات کم سن کی وجہ سے جنتی شنرادے مہلتے مہلتے گر جاتے

سیدنا حضرت ابی بر بده الثاثلة فرماتے ہیں کہ

﴿ عَنْ أَبِي بُرِيْكُةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ يَخُطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ يَخْطُبُنَا وَيَعْقُرَانِهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلُهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدِيْهِ ثُمَّ قَالَ:

" صَلَقَ الله ﴿ إِنَّمَا أَمُوالكُمْ وَأَوْلادكُمْ فِتَنَة ﴾ نظرت إلى هلكَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرُ حَتَّى قَطَعْتُ مَلَاثِينِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرانِ فَلَمْ أَصْبِرُ حَتَّى قَطَعْتُ مَلِيثِيْنِ وَرَفَعْتَهُمَا " (ترمذى 4/ 203 كتاب المناقب وأيضاالنسائى فى الجمعة وابن ماجه فى اللباس وابوداود فى الصلواة وابن أبى شيبه فى المصنّف }

جمہ: رسول الله سائے آئی ہمیں خطبہ ارشا دفر مارے تھے کہ اچا تک حسن خالا اور حسین خالات اور حسین خالات اور آئی کی میصیں پہنی ہوئی تھیں وہ چلتے ہوئے ہوئے گئے ان دونوں کو اٹھایا اور گر رہ نے تھے، رسول الله مائے آئی منبر سے نیچے اترے ان دونوں کو اٹھایا اور ایے سامنے بھادیا ، پھر فرمایا:

"الله تعالى نے سی فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دفتنہ ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطب دوک کر انہیں اٹھایا"۔

جس پنیبر نے ان شنر ادوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اپنا منبر چھوڑ دیا اور اُن کوخود اٹھایا اور اپنے پاس لے آئے تو جس ہتی ہے ان کا گرنا برداشت نہ ہواوہ ان کا کٹنا کیے اوراس طرح حضرت يعلىٰ بن مره الله فو ماتے ہيں:

﴿ جَاء الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ ال

{مسده احده 172/4 سندن حاکم: 164/3 سیراعلام العبلام 254/3 اسناده حسن بالشواهده احسد احده استاده حسن بالشواهده احسد وحسین بالشواهده الله می الل

## ايك آ گے اور ايك پيچھے:

مرورِ دو عالم طُهْ آلِهَ بسااو قات شَهْرادوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لینے اور دہ کیسا حسین نظارہ اور دِل رہا منظر ہو گا جب سیدنا حسنین کر پمین بڑھا رسول اللہ طُهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّٰهِ کیساتھ ایک سواری پرسوار ہوں گے۔سجان اللہ

صحابی رسول ڈاٹھ ارشا دفر ماتے ہیں کہ

﴿لقد قُدَّتُ بنبيّ اللهِ طَالِيَهُمُ والحسنِ والحسنِ ظَالَهُ بغلتَه الشهباءَ حتى أَدْخُلْتُهُمْ حُجرةَ النّبِيّ طَالِيّاتِمْ هذا قُدًّا مَهُ و هذا خُلْفَهُ

(مسلم، فضائل الصحابه 2/ 283)

میں نے اس سفید خچر کو چلایا جس پر رسول الله من شیر آبام اور امام حسن اور امام حسین



ے آگے تھے اور ایک ہیجھے۔ پیر حدیث مبارک بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ مال ہی آؤنم کو دونوں

بیصدیث مبارک بھی اس بات پرواسے دیل ہے کہ رسول اللہ مظافیراتیا کو دونوں شغرادوں سے صد درجہ محبت تھی کیونکہ آ دی اپنے ای بچے کو اپنے ساتھ سوار کرتا ہے جس سے سمبری محبت ہواور اس سے پیار کرتا ہو۔

شارحِ حدیث امام نو وی رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں کہ

﴿ فِيْهِ وَلِيْكُ لِجَوَازِ رَكُوْبِ ثَلْثَةٍ عَلَى دَابَةٍ إذَا كَانَتُ

مُطِيقة ﴾ (شرح نووى 2 /283)

اس مدیث میں دلیل ہے کہ ایک چو پائے پر تین آ دی سوار ہو سکتے ہیں جب وہ چار پابیا تنابو جھا تھا سکتا ہو۔

تار کمین کرام! کبھی پیشنرادے رسول القد طافیر آبار کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور آپ ان کو لے کر باہر نگلتے -

خلیفه المومنین سیدنا عمر فاروق وافتهٔ میان کرتے ہیں کہ

﴿ رأيتُ الحسنَ والحُسنَنَ على عاتِقَى النبي صلى الله عليه وسلّم فقلتُ نعمَ الفرسُ تَحْتَكُما فقال النبيّ صلى الله

عليه وسلَّمَ و نعمَ الفَارِسَانِ ﴾ [مسع ازداند 9/185]

ترجمہ بیں نے حسن وحسین کودیکھاوہ نبی کریم ماٹھائیا کے کندھوں پرسوار تھے۔ میں نے کہا تمہارے نیجے کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ ماٹھائیا نے فرمایا (اگرسواری

، و الله الموار المونے والے (دونوں پھول) بھی اِچھے ہیں۔ اچھی ہےتو) سوار المونے والے (دونوں پھول) بھی اِچھے ہیں۔

حضرات إجن پياروں كورسول الله سائيلاً أن مجمى احجما كہيں ان جبيها اوراح جما كون

## اس جا در کی اوڑھ میں کیا ہے؟

رسول اکرم مناشقی مرطرح ان شنرادوں کا خیال رکھتے تھے روحانی اور جسمانی ہر اختبار سے ان کی مگرانی کرتے اور ان کواپنے پاس اور ساتھ رکھتے سیدنا حضرت اسامہ بن زید پڑھ فرماتے ہیں کہ

﴿ طرقتُ النبى مَا اللّهِ اللهُ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخُرَجَ النّبِيِّ مَا هُو فَلَمّا فَرَغْتُ النّبِيِّ مَا هُو فَلَمّا فَرَغْتُ النّبِيِّ مَا هُو فَلَمّا فَرَغْتُ مَنْ مَا هُو فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قلتُ: ماهذا الذّي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَإِذَا مِنْ حَاجَتِي قلتُ: ماهذا الذّي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنُ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ "هَٰذَانِ إِبْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ "هٰذَانِ إِبْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي اللّهُمّ إِنّي أَجِبُهُما فَأُحبَهما وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا ﴾

{تنى 4/200,201}

ر جمہ: میں ایک رات کی حاجت کے لئے حضرت نی اکرم ماڑھاؤٹم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نی کریم ماڑھاؤٹم نے چا در اوڑھی ہوا، حضرت نی کریم ماڑھاؤٹم با ہرتشریف لائے تو آپ ماڑھاؤٹم نے چا در اوڑھی ہوئی تھی میں نی ضرورت ہوئی تھی میں بی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کیا اس چا در میں کیا ہے؟ آپ ماڑھاؤٹم نے چا در اٹھائی تو آپ دونوں کولہوں (میں ہے ایک پر) حضرت میں دائٹو اور (دوسرے کو لہے کی حضرت میں دائٹو تھاور آپ نے فر مایا:

بید دنوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔اے اللہ بٹس ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر مااور ہراس مخض سے محبت فر ما جوان دونوں سے محبت رکھے سبحان اللہ

اس مدیث سیح ہے واضح ہوا کہ سیدنا حسن بڑائؤیا حسین ڈاٹٹؤ کے بارے میں تو ہین آمیزیا گنتا خانداز رکھنے والا، جذبات رکھنے والا بھی محبوب خدائمیں بن سکتا بلکہ محبوب



ایک مدیث پاک کے لفظ ہیں کہ آپ ما ایل آلم نے فرمایا:

﴿من أَحبُّ الحسنَ والحسينَ فقد أحبَّنِي ومن أَبْعَضَهُما فقد

أبغضيني ﴾ (صيحسنن ابن ماجه جلد 2 صغه 29 مديث 117 }

جس نے حسنین ﷺ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کی تجی محبت نصیب فرمائے۔ آمین )

## حسنین طافئ تو دنیا میں میرے پھول ہیں:

میرے پیارے نبی سال اللہ اللہ حسن وحسین نظامے بارے میں کتنے نرم اور شیریں جذبات رکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آپ نے ان شنہ ۱۰۰۱ کو پھولاں سے تشبیہ دی ہے اور بالکل ای طرح ان کوسونگھا اور پوما کرتے تھے۔ جس طرح کھول کو کو گھیا ہے۔ رسول جاتا ہے۔ پھر جس طرح پھول کلی کوسرنگھ کر آ دنی راحت ،سلان محرب کرتا ہے، رسول کریم کا این اور کا کوسونگھ اور چوم کر راحت و فرحت اور قلبی سکون محسوس فرماتے۔

ابن ألي محمة الله علية فرمات بي كه

﴿ سَمِعْتُ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ عُمَرَو سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شَعِبَةُ الْمُحْرِمِ قَالَ شَعِبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ النَّبِ اللهِ النَّبِ النَّهِ اللهِ النَّبِ النَّهِ اللهِ النَّبِ النَّهِ اللهِ النَّبِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْمِنِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْمِنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا المُلْمُولِ اللهُ المَا العَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَّ

(بخاری فضائل اصحاب النبی، مناقب الحسنین 186/5) ترجمہ: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ظاہل سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھاتھا، شعبہ کہتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے کمھی کے متعلق پوچھاتھا
اگراہے محرم ماردے (تو کیا کفارہ وغیرہ ہوگا) تو آپ ڈاٹٹو نے فرمایا بحراق کے
لوگ کمھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور حالانکہ یہی لوگ رسول
اللّٰہ ماٹٹی آئیل کی بیٹی کے بیٹے کوفل کر چکے ہیں۔ جن کے بارے میں رسول
اللّٰہ ماٹٹی آئیل نے فرمایا تھا کہ بیدونوں (حسن وحسین) دنیا میں میرے بھول ہیں
اور جامع تر خدی شریف کے الفاظ میں حضرت عبدالرحمٰن بن الی فعم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ

فرماتے ہیں کہ

(الترمذي 202/4 السلسلة الصحيحة 202/2 حديث 564)

﴿ رايتُ الحسنَ والحُسينَ اللهِ اللهِ على ظهرِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وهو يُصَلِّى فَيُهُ سِكَهُمَا بِيَدِة حتَّى إذا استَقَرَّعلى

الأرْضِ تَرَكَهُمَهُ فَلَمَّا صَلَّى أَجُلَسَهُمَا فِي حِجْرِة ثُمَّ مَسَحَ الْأَرْضِ تَرَكَهُمَا فِي حِجْرِة ثُمَّ مَسَحَ رُوْسَهُمَا فِي حِجْرِة ثُمَّ مَسَحَ رُوْسَهُمَا فِي حِجْرِة ثُمَّ مَسَحَ رُوْسَهُمَا فَي مِنَ التَّنْيَا ﴾

اکتاب الشریفة 2156/5 و مسند احمد والمعجد الکبیر) کر جمہ: میں نے حسنین را کے کو دیکھا کہ وہ آپ مراثیراً کی پشت مبارک پر اُچھل کود رہے ہیں اور آپ مراثیراً نماز پڑھ رہے تھے آپ مراثیراً نماز کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیلتے جب آپ زمین پر بیٹے جاتے آپ انہیں چھوڑ دیتے جب آپ میں نے نماز پڑھ کی تو دونوں کو اپنی گودمبارک میں بٹھایا اور سر پر (پیار) سے ہاتھ کھیرا اور فرمایا یہ میرے دونوں میٹے دنیا کے پھول ہیں۔

محدث شہیرا مام نورالدین علی بن ابی بکررحمہ اللہ علیہ قل کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن اُبی وقاص چھٹی فرماتے ہیں:

﴿ دَحُلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّه مَا اللّهُ وَالحَسَنُ وَالحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ عَلَى بَطْنِهِ فَقُلْتُ أَتَرِّبُهُمَا يَارِسُولَ اللّهِ؟ فقال ومَالِي لاأحِبُهما وهُمَارَيْحَا نَتَاكَى مِنَ اللّهُ نَيا أَشُعُهما " (مجمع الزوائد 184/9)

ترجمہ میں رسول الله منافیق آنے پاس گیا تو حفرت حسنین بھی آپ کے پیٹ پر کھیل رہے۔ رہے ہوئے ہیں ہے ہیں ہوگئی آپ سے جیسے میں نے کہا آپ منافیق آن ہے جبت فرماتے ہیں؟ آپ منافی آن ہے موں میں ان کو سو کھتا ہوں سیان اللہ موں سیان اللہ

اللہ ہمیں بھی ان کومجت بھرےانداز میں یاد کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ہمارے پیارے پیغمبران کو دیکھ کرخوش ہوتے تھے۔اللہ ہمیں ان شنمرادوں کا ذکر سن کرلہلہانے اور سکرانے کی توفیق عطافر مائے۔آمین ثم آمین

## — (عان <sup>حس</sup>ن و سین ) **کابلاک کابلاک** (99)

### شنرادوں کوروتے دیکھاتو آپ مالٹالان ہے قرار ہوگئے:

· سیدنا حضرت ابو ہر رہ وہ اٹھ مرض الموت میں شخت بیار ہوئے تو آپ کے پاس مروان بن الحکم الاموی آیا۔

﴿ فِقَالَ مِرُوانُ لِأَبِي هُرَيْرَةً مَاوِجِدِتُ عِلَيكَ فِي شَيْبِي مننُ اصطَحَبْنَا الآفي حُبِّكَ الحسنَ والحُسينَ قال فَتَحَقَّزَ أبوهريرةً فَجَلسَ فَقَالَ أَشْهِدُ لَخَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم إذا كُنَّا بيعض الطريق سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ سَالِيَهُمُ الحسنَ والحسينَ وهُمَا يبكيانِ وهُمَا مع أمِّهما فأسَّرعَ السَّيْرَ حتَّى أتَّاهُمَا فَسَمِعْتُهُ يقولُ ماشأنُ إِينَكَي فَقَالَتِ العطشُ قال فأخلفَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ شَنَّةِ يَهْتَهِي فيها ماءً اوكان الماءُ يَوْمَنِنِ إعْدَارًا والنَّاسُ يُرِيدُونَ فَنَادَىٰ هَلْ أَحَدٌ مِنكم معه مَاءً فَلَمْ يَبْقُ أُحِدُ الاَّاحِلف بيدة إلى كَلاَمِهِ يَبْتغى الماء في شَيِّهِ فلم يَجِهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُرَةٌ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ كَالِيْلِيَةُ نَاولِيْنِي أَحَلَهُمِا فَنَاوِلَتُهُ إِيَّاهُ مِن تَحْتِ الْخِلُدِ فَرايتُ بِيَاضَ فِرَاعَيْهِمَا حِيْنَ نَاوَلَتُهُ فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرَةٍ وَهُوَيَضْغُو مَايَسُكُت فَأَدْلُعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حتى هَذَا أو سَكَنَ فَلَمْ يكن لَهُ بُكَاءٌ وَالآخر يَبكي كَمَا هُوَ ما يَسكتُ ثُمٌّ قَالَ نَاولُمِنِي الآخرَ فَنَاوَلَتُهُ إِيَّاهِ فَفَعَلَ بِه كَثْلِكَ فَسَكَّتَا فَلَدُ اسمعُ لهما صوتًا ثُمَّ قال سِيْرُوا فصَدَعْنَا يميناً وشِمَالًا عَن الظعائن حَتى لَقِينَاة

على قارعةِ الطريق فَأَنا لا أُحبُّ هذين؟ وقد رايتُ هذا من رسول الله المياليز [مجمع الزوائد 9/ 183 تهذيب التهذيب 298/2 } ترجمه: وقرمروان في حضرت الوبريره فالله على جب على المطع موع بيل على نے آپ میں حسن وحسین کی محبت کے علاوہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں پائی۔ پس حضرت ابو ہریر ہ سید ھے ہوکر بیٹھے گئے اور فر مانے گلے کہ بین گواہی دیتا ہوں کدایک دِن ہم رسول الله مالي كرات فكالم مرات طي كرر ب تع كدرول الله مالي في في في ك آ وازسی کہوہ رورہے ہیں۔ پس آ پ مؤار اللہ استان کے تیز چلنا شروع کردیا یہاں تک کدان کے یاں پنچے۔حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ فرمارے تھے میرے بیٹوں کو كيا مواب توسيده فاطمه في فرمان كى بياس كيوجه برورب بين بورسول الله ما الله الم ایک پرانی معک کی طرف متوجہ ہوئے اس میں سے پانی لینے کے لئے اوران دنوں پانی کم تھا اورلوگ پانی کی تلاش میں تھ پ مائھ آئے نے بکار کر کہا کیاتم میں سے کی کے پاس پانی ہے توآپ کی بات س کر ہر مخص نے اپنی مشک میں سے پانی تلاش کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بر صایا مرکسی کوایک قطرہ بھی ندملا۔رسول اللہ نے کہا فاطمہ ان بٹ سے ایک کو مجھے پکڑ اتو اس نے پردو کے بنچے سے ایک آپ کو پکڑا دیا میں نے فاطمہ ڈاٹھا کی کلائیوں کی سفیدی دیکھی جب انہوں نے بچہ پکڑایا تو آپ اللہ آؤ منے اس بچے کو پکڑلیا اورائے سینے سے چمٹالیا اوروہ رور ہاتھا چپنبیں کررہاتھا آ ب مالی آہم نے اپنی زبان نکالی تو بچہاس زبان کو چوسے لگااور اس طرح وہ بچہ حیب ہو گیا اور اس نے رونا بند کر دیا اور دوسراای طرح رور ہاتھا جیپ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے کہا دوسرا بھی مجھے پکڑاؤ تو اس نے وہ دوسرا بچہ بھی آپ کو پکڑایا تو آپ نے سلے کی طرح کیا تو دونوں جب ہو گئے میں نے چران کی آ دازنہیں سی۔ چرآ پ نے فرمایا چلولة پھر ہم سوار عور توں کی وجہ سے دائمیں بائمیں ہو کر بھر کر چلے یہاں تک کہ پھر راستہ میں آپ سے جاملے (جب میں فے حضور کا میرتاؤد یکھا ہے قومیں ان سے محبت کیسے نہ کروں)

فرطِمحبت وعقبدت كااظهار:

جس طرح آپ نے ذکورہ حدیث میں بڑھاہے کہ سرکار دوعالم مؤاثیر آپا نے اپنی زبان کوشنرادوں کے منہ میں داخل کیا اور وہ اُس کو چوسنا شروع ہوگئے اس طرح آپ ماٹیر آئیا بسا اوقات فرطِ عقیدت و محبت میں ان پیاروں کی زبان کو بھی چوسا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ

ورأيتُ رسولَ الله عليم يَمُصُّ لِسَانَهُ اوقال شَفَتَهُ يعني الحسن بن على صلوات الله عليه وانه لن يعذبَ لسانُ اوشَفَتَانِ مَصَّهُمًا ﴾

اسند احدد 13/8 حدیث 16791 مجدی الزواند 180/9 مسند احدد 180/9 مسند احدد 180/9 مسند احدد 180/9 میں نے دیکھا رسول اللہ سکھ الزار مصرت حسن کی زبان یا ہوشق کو چوس رہے تھے اور اللہ الی زبان یا ہونٹ کو بھی عذاب نبیس دے گا۔

یقینا حسنین کریمین کے لیے میہ بہت بڑی شرف وعزت کی بات ہے کہ جن کے ہونٹوں اور زبان کورسول اللہ ماللہ آلیا آلیا کے مونٹ اور زبان چوستے رہے۔

جماعة الدعوة كے متاز عالم دين شخ الحديث حافظ عبدالسلام بعثوى حفظ الله تعالى كي شاگر دمولا تا تفضيل احمد آپ ما الله توليا ہو ہو ابھيت كو يوں بيان كرتے ہيں كه اگر مسلمانوں نے اپنے نبی الله توليا ہم كوجر اسود كا بوسد سے ہوئے ندد يكھا ہوتا تو بھى بھى وہ جحر اسود كو بوسرند ديتے ،اس ليے كہ جج بھى اطاعت مصطفىٰ كا تام ہے ،كيا ہمارے ليے بہى كا فى نہيں كہ پنج بر نے اپنے جن بيار نواسوں كو بوسے دے كر ہميں أن سے محبت كى دعوت دى ہے ہم أس نبى كى خاطر اپنى تحقيق كي بس بندكر كا پنے دل ميں حسين وائي كى عامرائي تحقيق كي بس بندكر كا پنے دل ميں حسين وائي كى عمت كو بحبت كو بي اور نبى كى خاطر اس اختلاف كوترك كرك كہ كون تق پر تھا اور كون نہيں تھا؟ محبت كو بالل بيت كو اپنے دامن ميں بحر ليں اور أن كى مدح سرائى ميں اپنى قلم كوجنبش دے كر سول الله ما الله تائي الم كوت خوانوں ميں اپنا تام كھواليں ، شائد بہى ہمارى سابقہ زندگى كے تاريك دنوں كا كفاره بن جائے۔ (ہميں حسين وائي ہے عبت كوں؟ صغه 70)

### حسنين راها كوالله كى بناه مين ويت:

سيدنا حضرت ابن عباس في المستري المرسول الله من الميانية فرمات

﴿ أُعِيذُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ قَهَامَّةٍ

ومِنْ كُلِّ عَيْنِ لَّامِیہ ﴿ [صحیح بغاری ، کتاب الانبیاء حدیث 3371 } ترجمہ: میں تم دونوں کو ہرفتم کے شیطان ، زہر ملے جانور اور لگنے والی ہرآ کھے سے اللہ تعالی کے کمل کلمات کی بناہ میں دیتا ہوں سبحان اللہ

اہل فکر! یقینا میرے رب نے ان شخرادوں کواپنے حفظ وامان میں رکھاوہ پھول کہ جنہیں پنجبر رحمت ما ہی آئے ہم کہ اللہ کی بناہ میں دیتے ۔ فلا ہری ہاطنی اور روحانی و جسمانی ہر کھاظ ہے ان پر نظر کرم رکھتے تھے آج ہمیں سنت رسول پر چلتے ہوئے ان پیاروں کا دفاع کرنا چا ہے اور جونا پاکھ خص ان کی ذات میں کیڑے تکا لے اور ان کی عیب چوئی کرے یا انداز حقارت ہے ان کا تذکرہ کرے۔ اس کا ہر طرح منہ بند کیا جائے اور اس کے قلم کوتو ڑا جائے جوعقیدت میں غلو سے کام لیں انہیں بھی بطریق احسن سمجھایا جائے تاکہ راہ واعتدال یہ چل کرہم و نیاد آخرت میں سرخرہ ہو کیس۔ اور آج بھی ایے خوبصورت نے جنہیں نظر بدلگ جانے کا خدشہ ہو آئیں یہ دعاءِ مسنون پڑھ کردم کرنا چا ہے۔ اللہ ہر نے جنہیں نظر بدلگ جانے کا خدشہ ہو آئیں یہ دعاءِ مسنون پڑھ کردم کرنا چا ہے۔ اللہ ہر آفت سے محفوظ فر ما کیں گے۔

### حسنين وللهاورأن مع محبت ركضے والے:

ر سول الله من اليرام ن ايك موقعه برسيده فاطمه رفاعيا، سيد ناعلى والتواور حسنين كريمين

ظی اور اُن کے چاہنے والوں کی شان وشوکت اور عظمت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ سیجی قیامت کے روز بلند مقام پر فائز ہوں گے۔اس حدیث کو حضرت علی المرتضٰی ﷺ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

﴿ دَخَلَ عَلَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم وأنا نائمٌ على المَنَاهَ إِهِ فَاسْتَسْقَى الحَسَنُ أو الحُسَيْنُ قَالَ: فقامَ النّبيُّ صلى المَنَاهَ إِنَّ مَنَاهُ فَاسْتَسْقَى الحَسَنُ أو الحُسَيْنُ قَالَ: فقامَ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلم فَعَالَتُ فاطمة يا الحَسَنُ فَنَحَاهُ النّبيُ صلى الله عليه وسلم فَعَالَتُ فاطمة يا رسولَ اللهِ كَأْنَهُ أَحَبُّهُما إِلَيْكَ؟ قَالَ لاولكنّه اسْتَسْقَى قَبْلَه ثُمَّ وسولَ اللهِ كَأْنَهُ أَحَبُّهُما إِلَيْكَ؟ قَالَ لاولكنّه اسْتَسْقَى قَبْلَه ثُمَّ قَالَ: إنِّي و ايّاكِ وهُنَيْنِ وَهَذَا الرّاقدُ في مكانٍ واحدٍ يوم القيامَة ﴾ [منداح، مندعلى بلد 2 صفى 1792 منداح، مندعلى بلد 2 صفى 1792 منداح، مندعلى بلد 2 صفى 1792 منداح، مندعلى بلد 2 سفى 1792 منداح، مندعلى 1792 منداح، منداح، منداح، مندعلى 1792 منداح، من

ترجمہ کی ہستر پرسویا ہوا تھا کہ رسول اللہ ماہ اللہ ماہ ہے ہوئے لائے ہسن یا حسین بھانے انہا نے اس میں ہستر پرسویا ہوا تھا کہ رسول اللہ ماہ ہوئے ہیں مورد درجہ والی بکری کی طرف کھڑے ہوئے ہیں آپ ماہ ہوئے ہیں اللہ ماہ ہوئے ہیں اللہ ماہ ہوئے ہیں نے اس کو پرے ہٹا دیا۔ قاطمہ واللہ اس نے کہا گویا آپ کو دونوں میں سے بیزیادہ مجبوب ہے آپ ماہ ہوئے ہے کہا گویا آپ کو دونوں میں سے بیزیادہ مجبوب ہے آپ ماہ ہوئے ہے اس کو پرے ہٹا دیا۔ قاطمہ واللہ کیا تی حسن واللہ نے خالب کیا تھا؟ پھر اسی موقع پر آپ ماہ ہوئے ہے اس کو پر نے ارشادفر مایا بیشک میں اور تو بھی اور بیدونوں اور بیسونے والا قیا مت کے روز ایک مقام پر ہوں گے۔

بلکه دوسری روایت کے لفظ یوں بی که

﴿ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَخذَ بيدِ حَسَنٍ و حُسينٍ فَقال: من أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هٰذَيْنِ وأَبَاهُما وأَمَّهُمَا كَانَ مَعِي

في دَرَجَتِي يُومَ القيامة ﴿ (منداح بمندعل الله على المادس)

رسول الله ما ا کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ پر ہوں گے۔

یادرہے! محبت کا معیار شریعت ہے حسنین کریمین سے محبت کرنے کا بیہ مطلب قطعان ہیں کہ اور ہے اور ہے کہ اور مطلب قطعان ہیں کہ اُن کی محبت کی آڑھیں شریعت کے دائر ہ میں رہ کر بی ان شنم ادوں سے محبت والفت رکھتی چاہیے۔ جس طرح تنقیص گمراہی ہے اس طرح غلوبھی تباہی ہے۔

## جنتی جوانوں کے سردار:

دنیا میں بے شار صلحاء کوا حزازات سے نوازا کمیا اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا لیکن اس سے بڑھ کر اور بلتد احزاز کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی خوش نصیب جنتی جوانوں کاسر دارین جائے۔

سید الرسل جناب محمد رسول الله منافیقهٔ نم نیا نے اپنے دنیا کے ان پھولوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور سیداشیاب الل الجنة کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ سیدنا حضرت ابوسعید خدری الله کہتے ہیں رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا:

والحسن والحسين سورا شباب أهل الجنَّة ﴾

{مسند، احمد (11537)مجمع الزوائد 186/9مستدرك حاكم 166/3وكتأب

الشريعة 2/2139 السلسلة الصحيحة 2/438 مديث 797 مديث موّارّ م

ترجمه: صنين الهائل جنت كجوانول كرداري-

اور جامع تر مذی شریف میں سیدنا حفزت حذیف ظافی سے روایت عفر ماتے ہیں کہ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتِني أُمِّي مَتَى عَهْدُك؟ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

[سين العرمذي 4/ 206 }

میں نے کہا جھے اجازت دو میں حضرت نی ماٹھ آئی کے پاس حاضر ہوکر
آپ ماٹھ آئی کے ساٹھ آنفرب کی نماز پڑھتا ہوں اور عرض کروں گا کہ آپ ماٹھ آئی میرے
لئے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں، چنا نچے میں حضرت نی اکرم ماٹھ آئی کی خدمت
میں حاضر ہوا اور مخرب کی نماز آپ ماٹھ آئی کے ساتھ پڑھی۔ (پھڑ میں و ہیں تھہرار ہا) حتی کہ آپ ماٹھ آئی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ ماٹھ آئی ماٹھ ایک نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ ماٹھ آئی ماٹھ

''کون؟ حذیفہ ڈھٹیئے ہے' میں نے عرض کیا ہاں ، فرمایا کیا کام ہے۔اللہ تعالی تجھ کواور تیری والدہ کومعاف کرے اور فرمایا'' بیفرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں اتر ا۔اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہوہ مجھ پرسلام عرض کرے اور مجھے بثارت دے کہ فاطمہ نیٹن جنتی عورتوں کی سر دار ہے اورحسن اور حسین ناتھ نو جواتان جنت

کے سردار ہیں۔

اور بعض روایات میں ہے حضرت ابوسعید خدری فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰد مَّا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ السَّائِقُولُ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللللّٰمِنْ اللّٰمِنْ ا

نے ارشادفر مایا:

﴿إِنَّ حَسَنًا و حُسَيْنًا سَيِّهِ الشِّبابِ اهل الجنَّةِ إِلَّا إِبْنَى النَّخَالَةِ عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام

(مجمع الزوائد 9/ 185و كتاب الشريعة 2144/5 }

حضرت عیسلی ابن مرمم اور یحیٰ بن زکریا کے علاوہ باقی تمام جنت والول کے

قارئین کرام! جنت میں جن شمزادوں کی سرداری میں ہم رہیں گے اور جوجوان ہمارے سر دار ہوں گے ہمیں دنیا میں ان کا احتر ام اور عزت کرنی جا ہیں۔ چند تاریخی غیر معتبریا تیں لے کران کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔اورکوئی الیی بات نہیں کہنی چاہیے جس ہے ان کی تو بین کا پہلو نکلتا ہو کیونکہ ان کی شان ،عظمت ، جلالت اور رفعت ا حادیث میجه سے ثابت ہے۔ بلکہ ہمیں تو ان کا دفاع کرتے ہوئے ان سے دلی محبت رکھنی

الله تعالى مم سب كو كماب وسنت كے مطابق الل بيت سے محبت ، اور حسنين کر میمین ہے عقیدت رکھنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

بوڑھوں کے سر دارشیخین کریمین ڈھائھا:

جس طرح زبان رسالت ہے حسنین کر پمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری کی ہائی زبان ہے یہ می ارشادیاک ہے کہ:

﴿ سَيِّدًا كَهُو لَا أَهُلِ الْجَنَّةِ أَبُوْبَكُمٍ وَعُمَرُ مِنَ الْأَقَلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ﴾ (السلسلة الصحيحة 487/2حديث 824 }

# المان صلَّ وسين الله المسلمة ا

جنت میں دنیا کے اول آخر تمام پوڑھوں کے سر دار اپو بکر اور عمر ہوں گے۔

میں اب خوش ہوا ہوں:

میرے پیمبر المیالیان کی رحلت کے بعد حفرات صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سادتنا حضرات حسنین را اللهاسے حدرجہ محبت کرتے۔رسول اللدم الله والله علی الله می ایسان شنمرادوں مثابینوں مشہباز وں اور جنت کے سر داروں کی قدر کاحق ادا کر دیا۔

ایک دفعہ سیدنا حصرت عمر فاروق پڑھٹانے نے سحابہ کرام کے بیٹوں کو کیڑے پہنائے توان میں ہے کوئی ایبا کپڑانہ تھا جو ساد تناحسنین بھا کر بیمین کے شایان شان ہو۔

﴿ فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ خَأْتِي بَكُسُوةٍ لَهُمَا فَقَالَ الآن طابَتُ

نُفْسِي ﴾ {(سيراعلام النبلاء 3/ 285 ترجمة حسين الشهيد}

آپ ٹائٹؤ نے ( قاصد کو ) مین جمیجا وہ وہاں ہے ان کے لئے (عمدہ ونفیس ) كرر كرا ياقوآب فالأفض ماياب ميرادل خوش مواب

حافظ ابن كثير رحمة الله عليقل كرت بين:

وَقَدُ ثُبَتَ أَنَّ عُمْرَبُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُكْرِمُهُمَا وَيُعْطِيهُمَا

كَمَا يُعْطِى أَبَا هُمَا (البداية والنهاية:8/226)

اور یہ بات سیج خابت ہے کہ حفزت عمر ظافیہ وٹوں شنر ادوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔اوراُن دونوں کے والد کی طرح اُن کوعطیات دیتے تھے۔

اہل نظراب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کا خیال نہ رکھتے تھے۔ بیسراسر جھوٹ اور ناانصافی ہے۔خلفاء راشدین سمیت تمام صحابہ کرام حد درجہ قدر کی نگاہ ہے ویکھتے اورآ پ کے گھرانے کا دل وجان سے احتر ام کرتے۔

التدفعالي جميل بھي تو فق عطافر مائے محابہ كرام دی لؤنز كی طرح ان كاادب كرنے كی۔

## حضرت على الله كالمستين كريمين والمنزم كووصيت

نہج البلاغہ صفحہ 642 کے مطابق حضرت علی المرتضی ڈاٹیڈ نے آخر وقت اپنے دونوں شنر ادوں کو پاس بلایا اور قیمتی اسپتیں فرما کیں۔آپ ڈاٹٹڈ نے فرمایا

أُوصِيكُما بِتَقُوى اللهِ وَأَنْ لَاتَبْغِيا النُّونَيا ....الم

''میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں ،اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہشندنہ ہوتا اگر چدوہ تمہارے بیچھے لگے اور دنیا کی کسی ایسی چیز پرندکڑ صنا جوتم سے روک اور مظلوم کے مددگار بے رہنا۔ اور مظلوم کے مددگار بے رہنا۔

میں تم کواپی تمام اولا د کواپئے کنبہ کواور جن جن تک میرا بینوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ، ایے معاملات درست اور آ کہل کے تعلقات سلجھائے رکھنا ، کیونکہ میں نے تمہارے نا نارسول اللہ کوفر ماتے سناہے کہ آپس کی کشید گیوں کومٹانا عام نماز روزہ ہے افضل ہے۔ ( دیکھو ) نتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ر منا ،ان كے كام دد بمن كے لئے فاقد كى نوبت ندآئے اور تمہارى موجود كى ميں وہ تباہ و برباد نہ ہوجا تیں ،اپنے ہمسائیوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پغیر مالیہ آہا نے برابر ہوایت کی ہے اور آپ مالیہ آہا اس حد تک ان کے لئے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو بیر گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ور شد دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسانہ ہو کہ دوسرے اس پڑھل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔نماز کے بارے میں اللہ ہے ڈرٹا کیونکہ دہ تہمارے دین کا ستون ہے۔اپنے پروردگار کے گھرکے بارے میں اللہ سے ڈرٹا اُسے جیتے جی خالی نہ چھوڑ تا کیونکہ اگر بیخالی چپوڑ دیا گیا ،تو پھر (عذاب ہے) مہلت نہ یاؤ گے۔جان مال اور زبان ہےراہ خدامیں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کونہ بھولنا اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ ر کھنا اور ایک دوسرے کی طرف ہے پیچھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پر ہیز کرنا، نیکی کا

بلاشبہ حضرت علی المرتضی دائش کی وصیتوں کا ایک ایک حرف ہوتیوں سے زیادہ روشن اور قیمتی ہے اور یقیناً پیار سے شہزادوں نے بھی ان موتیوں کواپنے گلے کی مالا بنایا تھا اور ہرآن ہرآئی گھڑ کی الم بنایا تھا اور ہرآن ہرآئی گھڑ کی الم بنایا تھا اور ہرآن ہرآئی گھڑ کرتے ہیں مگر ہمارا کر دار علی المرتضی اور حسنین کر بمین سے محبت کے بلندو با نگ دعوے تو کرتے ہیں مگر ہمارا کر دار ان کی سیرت ،صورت اور مشن کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ جبکہ عمل وقول کا اس قدر تھنا د بنای کا موجب نے ، آئے صرف زبان ہی سے نہیں عمل سے اور الیکھے کر دار سے اہل بیت سے محبت کا ثبوت ویں اور رضائے اللی کے لئے ہر قربانی پیش کریں۔ اللہ ہمیں تو فیق عطا سے محبت کا ثبوت ویں اور رضائے اللی کے لئے ہر قربانی پیش کریں۔ اللہ ہمیں تو فیق عطا سے ما۔

## بابائے حسنین را کا کی حکمت بھری باتیں:

شیعہ حضرات کے ہاں نج البلاغہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ اسے حضرت علی دی تھنے کے خطبات تصور کرتے ہیں۔ہم ای کتاب سے چند نفیحت آ موز ہا تیں تحریر کرتے ہوئے اپنی کتاب کا اختیام کرتے ہیں تا کہ عقیدہ کی اصلاح اور اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا مہ سک

1) سيدناعلى ﴿ اللهِ فَيْ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ ا

يَهُلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبُّ مُفْرِطٌ وَبَاهِتُ مُفْتِرٌ قَالَ الرَّضِيُّ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ - هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانٍ مِحِبُّ غَالٍ وَمُبْغِضٌ قَالٍ ( آج اللانه مؤد 823)

میرے ہاڑے میں دوقتم کے لوگ ہلا کت میں مبتلا ہوں گے۔ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ وافتر اء ہاندھنے والا۔سیدرضی کہتے ہیں حصرت علی ہیں۔ کا یہ ارشاداس کے مانندہے کہ میرے ہارے میں دوقتم کے لوگ ہلاک ہوئے ایک محبت



میں غلو کرنے والا اور دوسرا دشمنی دعنا در کھنے والا -

فا کدہ: حضرت علی ڈاٹٹو کے اس فرمان کی روشن میں ہم اہل حدیث بڑی خوشی سے سیہ ہات کہتے ہیں کہ ہم ہلاکت سے محفوظ ہیں، آپ کی شان میں غلوکرتے ہوئے آپ کوخدا، مشکل کشااور جا جت روا بچھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی شان اور خلافت کے مشکل کشااور جا جت روا بچھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی شان اور خلافت کے مشکر ہیں۔ بلکہ آپ ہمارے ہاں شجاع ، متقی ، جبلِ علم وعمل، وامادِ مصطفیٰ اور چوتھے برحق خلیفہ ہیں اور جنتی جو انوں کے سر دار حسنین کر میمین ڈیاٹٹو کے والمدِ گرامی قدر ہیں۔

پوسے برن میصہ بن ارو ن اور 2) آپراٹائٹ نے فرمایا:

ضع فَخُرِكَ وَاحْطُطْ كِبُرِكَ وَاذْكُرْ قَبْرِكَ (سَنْ 806) فخر وسر باندى كوچھوڑ و، تكبر وغر وركومٹاؤاور قبركو يا در كھو۔

فائدہ آپ ڈیٹٹو کی اس نصیحت پڑھک کرنے ہے تمام نہ ہی اڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور امن وسکون کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ فخر وغر وراورانجام کی بے خبری ہی بدعقیدہ، بڈمل اور بدکر دار بناتی ہے۔

3) آپڻڙ نفرايا:

لَاتَظُنَّنَ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءً وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي

الْتَهُيدِ مُحْتَمَلاً ۔ (سفحہ 796) الْتَهُيدِ مُحْتَمَلاً ۔ (سفحہ 796) سمس کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر چہاجھائی کا پہلونکل سکتا ہوتو اس کے

بارے میں بدنگمانی نہ کرو۔

بارے کی بدهای شرود فاکدہ: آج تواجھے بھلے مغہوم کو بگاڑ کر دوسرے پرمسلط کر ناعلمی و تقیقی میدان کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ بے بنیا دہنی سائی اور موضوع ومر دود باتوں کو لے کر بڑی جرائت و دلیری ہے کفر وشرک کے فتو ہے صادر کئے جاتے ہیں۔ آپ کے اس فرمان کی روشنی میں جمیں اپنے اس جاہلا ندرویے پرنظر فانی کرنی چاہیے۔

4) آپڙڻيونے فرمايا: "هر رورو پي ساءِ ر

اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأَى

المان حن و سين المان الم

ضداورہٹ دھرمی تیجے رائے کودور کردیتی ہے۔

فائدہ: اورآج بھی حق مانے کا حوصلہ پیدا ہوجائے تو سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں گرا کثر مولوی حضرات اپنی جھوٹی چودھرا ہٹ کے لئے ہٹ دھری اور ضد کو ختم نہیں کرتے اور ساری زندگی اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اور اپنی عاقبت کھوٹی کرتے ہیں۔

5٠ آپڻائونے فرمايا:

مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَءُ الْمَرْاءِ

جے اپی عزت و آ بروعز پر ہودہ اڑائی جھڑے سے کنارہ کش رہے۔

فائدہ: گرافنوں آج لوائی جھگڑا ہی عزت و آبرو کا معیار بن چکا ہے۔ نہ ہی لوائی جھگڑے اپنی فتح کے نشان سمجھے جاتے ہیں ، زیادہ گالیاں دینے والا ، زیادہ نقصان کرنے والا اور نیادہ فل و غارت کرنے والا گروہ اپنے آپ کو باعزت اور کا میاب سمجھتا ہے۔ جبکہ ایسے گروہ کی عزت و عظمت اللہ کے ہاں ، اللہ کے فرشتوں کے ہاں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں ذرہ برابز ہیں رہتی۔

معظیم تشخیم تسیحتیں کہ جن ہے کتب کے اوراق روشن ہیں ، اللہ ان کے ذریعے ہمارے سینے بھی روش فر مادے اور بغض وحسد اور جہالت ونفاق اور ہے دھرمی وغلو ہے محفوظ فر ماکر ایک نیک سیرت سچامسلمان سننے کی تو فیق عطا فر مائے۔

> محبّ الل بيت وصحاب عبد المنان راسيخ غفرالله له ولوالديه ولا ساتذته خادم السنة النبوية الشريفة 01-01-2008



احادیث صیحه اور چند آثارِ متنده کی روشی میں آپ سیدنا حضرت حسن واللهٔ اور سیدنا حضرت حسین واللهٔ کی عظمت ، شان ، منزلت وعلومر تبت ، رفعت ، جلالت اور بلند مقام کا تذکره پڑھ چکے ہیں -

المحمد للداب ہمیں ان شنرادوں کی شان کے لئے ،ضعیف ،متروک اور موضوع کے روایات وواقعات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔بعض احباب شاید سے بھتے ہیں کہ جب ملک ان کی عظمت میں موضوع احادیث یا من گھڑت واقعات نہ سنائے جا کیں تو ان کی شان بیان نہیں ہوتی اور مجمع نہیں تر پا۔ میمض ان کی خام خیالی ہے اور قرآن وحدیث سے شان بیان نہیں ہوتی اور مجمع نہیں تر پا۔ میمض ان کی خام خیالی ہے اور قرآن وحدیث سے تجاوز ہے جو کہ باعث ہلاکت ہے۔

جب مجمع ذخیرہ حدیث ہے اسقدر بلندشان واضح ہے تو پھرغیر ٹابت احادیث و فقص بیان کرنا بقینا غلو اور ناانصافی ہے و سے بھی کوئی الی بات کہنا جو آپ رسول الله منافی ہے میں کے استعمال بات کہا ہو آپ رسول الله منافی ہے می گوئی ہے می ٹابت نہ ہوتو بیشرعا جائز نہیں لیکن صدافسوس کہ اس موضوع پرتحریے یا تقریر کرتے وقت صحت قصد یا حدیث کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالی ہم کوغلو سے معفوظ فر مائے اور میں معنوں میں کتاب وسنت کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس امت کومتاز، باعمل علائے کرام کی تیاہت نفیب فرمائے، جومنبر ومحراب اور شیج کی زینت بنتے ہوئے حصح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کریں۔ افسوں اس وقت آشیج پر جہلاء خطباء و واعظین کا غلبہ ہے، جو بے راہ روی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی حقیقت ہے تا آشا ہیں اور امت کو جہالت و گمراہی کی دلدل میں دھیل رہے ہیں۔
اللهم انا نسئلٹ النجیر و نعوذہت من الشر



((التقرآن الكريم)) كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على رسوله النبي الكريم

((إرواء المضليل في تخريج احاديث منار الصبيل)) تاليف الامام شيخ الاسلام محمد ناصرالدين الألباني المتوفى ٢٠ ٤ ١ ه الطبعة الاولى ١٩٧٩ م المكتب الإسلامي بيروت،

((الاستيعاب في معرفة الاصحاب)) ابن عبدالبر، دائرة المعارف، حنوبي الهند، مدينة الحيدر آباد

((اسد الغابة في معرفة الصحابة ))للامام ابن البرءالمكتبة الاسلامية، بطهران

((الاصابة في تمييز الصحابة)) لابن حجر المطبعة الشرفية 1907

((بحار الانوار ،الجامعة لدر اخبار الأنمة الأطهار)) محمد باقر، دارالاحياء التراث العربي

((ق**ساج العروس**)) للإمام اللغوى السيد محمد مرتضى الزبيدي طبعة دار ليياللنشر والتوزيع بنغازي.

((تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام)) للامام محمد بن عنمان الذهبي، دارالكتاب العربي بيروت طبنان

((ملایج اسلام)) اکبر شاه حان نحیب آبادی، نفیس اکیدمی لاهور طبع هفتید ، ۱۹۷۰م

((قاريخ بغداد أومدينة الصلام)) للحافظ ابي بكر احمد بن على الخطيب البغدادي المتوفى ٤٦٣ه الناشردار الكتاب العربي بيروت

((قحفة الأحوذي)) للإمام عبدالرحلن المباركفوري دارالكتاب العربي، بيروت، لبنان ((تمنسير القرآن العظيم)) للحافظ عماد الدين اسماعيل بن كثير المتوفي ٧٧٤ مكتبة طيبة للنشر والتوزيع بيروت

((تقريب التهذيب)) ابن حجر الطبع القديم من الكنوء

((قهنيب التهنيب)) للإمام ابي الفضل احمد بن على بن حجر المتوفى

٧ ٥٨٥ الطبعة الأولى مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند:

((**تیسیر الباری ترجمه و شرح صحیح بخاری**)) از علامه وحید الزمان نعمانی کتب خانه و تاج کمپنی لاهور

((خيبر الافتوال والافتعال في زمن الاهوال))محمد فالح العممي عطيمة كريت

((رحمة للعالمين الله)) از قاضى محمد سليمان سلمان منصورپوري كليه ا ناشرين شيخ غلام على ايند سنز پبليشرز ، بحوك انار كلى، لاهور

((سلمسلة الاحاديث الصحيحة و شش من فقهها وفوائدها) للإمام العلامة المحدث ناصرالدين الالبائي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض ((سبنس ابن ماجه القرويني بترقيم محمد فواد عبدالباقي

((سنن ابى داؤد مع العون)) دار الكتاب العربي بيروت

((العمن الكبري)) للإمام المحدث احمد بن الحسين البيهقي المتوفى ٥٨ د نشر السنة ملتان اسلامي حمهوريه پاكستان

((سنن النسائي)) للإمام احمد بن شعيب النسائي المتوفى ٣٠٣ه المكتبة السلفية بلاهور ياكستان

((سيبواعلام المنهلاء)) للإمام شمس الدين محمد بن احمد الذهبي المتوفى ١٣٧٤ م موسسة الرسالة بيروت

((سيوت النبي 海海)) از علامه شبلى نعماني و علامه سيد سليمان ندوئ،اعلىٰ ايديشن، اداره اسلاميات، پبلشرز، بك سيلرز، لاهور

((صحیح بخاری مترجم)) ترجمه و تشریح محمد داود راز طبعة

الاولىٰ ٢٠٠١ء مكتبه قدوسيه لاهور

((صحیح قاریخ طهری )) محقق و مخرج دار ابن کثیر، دمشق بیروت

((صحيح سنن الترمذي مترجم)) للإمام المحدث الالباني و

ترجمه كوندلوي الطبعة الاولى ١٤٢١ ه جامعة تعليم القرآن سيالكوث

((صحيح المسلم)) ناشر نور محمد اصح المطابع كراجي

((صحیح موارد الخلمان إلى زوائد ابن حبان)) للإمام الكبير ناصر الدين الباني طبعة دارالصميعي للنشر والتوريع رياض

((عسون السمعبود شرح سنن ابي داؤد)) للشيخ المحدث شمش الحق ذيانوي، دارالكتاب العربي بيروت لبنان

((غصن الرسول)) تقليم الدكتور محمد بن فتح الله بدران بقلم فواد على رضا مؤسسة المعارف بيروت لبنان طبعة ٩٩٨ ع

((كتاب الشريعة)) للإمام المحدث محمد بن الحسين الآجرى المتوفي ٣٦٠ دارالوطن الرياض المملكة العربية السعودية

((كتاب فسنمائل الصحابة)) للإمام احمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ه دارابن الحوزى الرياض المملكة العربية السعودية

((فتلوى ابن قيمية)) طبعة المملكة العربية السعودية على نفقة اصحاب النبي

((فتتح البارى بشرح البخارى)) تاليف الحافظ شهاب الدين أبى الفضل العسقلاني المعروف بابن حجر طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٩٥٩م

((الفقع الربائس لقرقيب مسند الاسام احمد بن حنبل الشيبائي)) تاليف احمد عبدالرحمن البناء الشهير بالساعاتي دارالحديث القاهره

((العصان العوب)) لابن منظور محسد بن مكرم الانصارى المتوفى ١١ ه طبعة الدارالمصرية للتاليف

((مجمع الزوائد و منبع الفوائد)) للحافظ نورالدين على بن ابى بكر الهيثمي المتوفى ٧ ، ٨ ه طبعة ١٩٨٦م من منشورات موسسة المعارف بيروت

((المستدرك على الصحيحين)) لابى عبدالله الحاكم النيسا بورى مكتب المطبوعات الاسلامية حلب

((مسند ابس يعلى الموصلي)) للإمام أحمد بن على بن المثنى التميمي بتحقيق الشيخ الأثرى دار الماعون للتراث/ وبتحقيق الشيخ الأثرى دارالقبلة للثقافة الاسلامية جده

((مسند احمد )) للإمام الشهير احمد بن حنبل /بتحقيق احمد محمد شاكر دارالمعارف للطباعة والنشر بمصر

((مصنف ابن ابى شيبه)) للإمام عبدالله الكوفى المتوفى ٥٣٥ الدار السلفية الهند

((المعجم الكبير)) للحافظ ابى القاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٣٦٠ مطبعة الوطن العربي

((معجم مايخص آل البيت النبوى)) تاليف الدكتور عبدالكريم بن إبراهيم بن محمد آل غضية المتوفى ١٤٢٠ بالمدينة المنوره دارابن الحوزى السعوديه

((الهمجم الوسيط)) لـالأساتذه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد على النجار المكتبة العلمية طهران

((منتقى حياة الصحابه ))محمد يوسف الكاندهلوي ، دار الفيحاء ، بيروت

((المنجد جديد عربى اردو )) ناشر دارالاشاعت كراجي طبعة

619VC

((ميزان الاعتدال فى نقدالرجال)) تاليف ابى عبدالله محمد بن احمد بن عشمان الذهبى تحقيق على محمد البحاوى دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان

((النهاية في غريب الحديث والأثر)) للإمام محدالدين مبارك الحزرى ٦٠٦ دار الفكر بيروت لبنان

((فعج البلاغه)) ترجمه و حواشي مفتى جعفر حسين، معراج كمپني لاهور

((همامش المطالب العالية بزوائد المسافيد الثمانية)) للإمام المحدث الماهر بعلم الرحال ابن حجر العسقلاني الطبعة للدار العاصمة محدث الماهر بعلم الرحال ابن حجر العسقلاني الطبعة للدار العاصمة محدث الماهر بعلم الرحال ابن حجر العسقلاني الطبعة للدار العاصمة المحدث الماهر بعلم الرحال ابن حجر العسقلاني الطبعة للدار العاصمة الماهر ال

((هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح والمشكاة)) لابن حجر ، دار ابن قيم، دار ابن عفان، طبع مصر



## راسخ اکیڈمی

والدگرامی حضرت مولا نا تحکیم عبدالرحمٰن رائخ رحمہ اللہ تعالیٰ بہترین مبلغ، مور خطیب، وین حق کے بےلوث وائی، مہمان نواز، ملنسار، خوش گفتار اور بااخلاق اور باعمل عالم دین تھے۔ آپ حکمت و خطابت کے ساتھ ساتھ شوق تصنیف و تالیف سے بھی سرشار تھے۔ آپ نے علمی موضوعات و مقالات کی اشاعت کے لیے رائخ اکیڈی قائم کی اور اس کے تحت مولا ناصدین رحمہ اللہ کے علمی مقالات اور شاعر اسلام سعیدالفت کے شعری کلام کو شائع کیا۔ مستقبل میں آپ کی علمی و تحقیق اور تربیت واصلای کتب کوشائع کرنے کا پروگرام رکھتے تھے کہ اللہ کا پیغام آگیا اور آپ و نیافانی سے رحلت فرما گئے۔ الله مد اغفر له المحدولة میں نے والدرگرامی کے اس نیک مشن کو مزید آگے برا ھاتے ہوئے والدرگرامی کے اس نیک مشن کو مزید آگے برا ھاتے ہوئے

اکمدنلہ میں نے والد کرامی کے اس نیک مشن کو مزید آئے بڑھائے ہوئے
رائخ اکیڈی کی نشأةِ ٹانیک ہے، وقا فو قارائخ اکیڈی کے تحت علمی و تقیق کتب آپ کے
پیش خدمت ہوں گی اورولد گرائی کے خطبات و مقالات کو عقریب شائع کیا جائے گا۔اللہ
تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے والع گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو
دین، ونیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

عبدالمنان داسخ دُارَ يَكْرُداحُ اكِدُى،فِعِلَ آباد 0300-6686931

## ر شان من وسین کے جواہر مؤلف کے قلم سے علم و تحقیق کے جواہر

| . ***           | . 1.4.4                                  |
|-----------------|------------------------------------------|
| عام قیت:40روپے  | 1) گلستان رسالت مُلَاثِيَّا كميكردو پھول |
| عام قیمت:36روپے | 2انسانیت کازیورزی                        |
| عام قیت:50روپے  | 3) كعنتى كون                             |
| عام قیت:14روپے  | 4)مسنون رکعات تراوح                      |
| عام قیت:25روپے  | 5) تاریخ واصطلاحات حدیث                  |
| قیمت:60روپے     | 6) معم اصطلاحات اصول الفقه               |
| قیت:70روپے      | 7) مجم اصطلاحات الاحاديث المنوبي         |
| عام قیمت:40روپے | 3) كالح وام بـ                           |
| قیمت:40روپے     | 9)فلیس منا                               |
| قیمت:80روپیے    | 10) آپ رپملائی ہو!                       |
| قیمت:60روپی     | 11) گھر پر ہاد کیوں ہوتے ہیں؟            |
|                 | 12) ترجمه ونوائد سلسلها حاديث صيحه       |

یادرہے!مصنف کی تمام کتب سیح احادیث اور متند واقعات پر مشمل ہوتی ہیں بحد ثین کرام اور جمہوراال علم کی آراء کا کمل لحاظ اور احترام کیا جاتا ہے۔

نوت: مُولف كى رينمائى كيلية 6686931

برائے مراسلات: C،479 بلاک،علامہ اقبال کا لونی، فیصل آباد



